

إِدَارَةُ تَالِينُفَاتِ اَشَرَفِيَنَ عَلَى فَارِهِ مُسَانِ بَالِتُمَانِ 19240 (061-4519240)

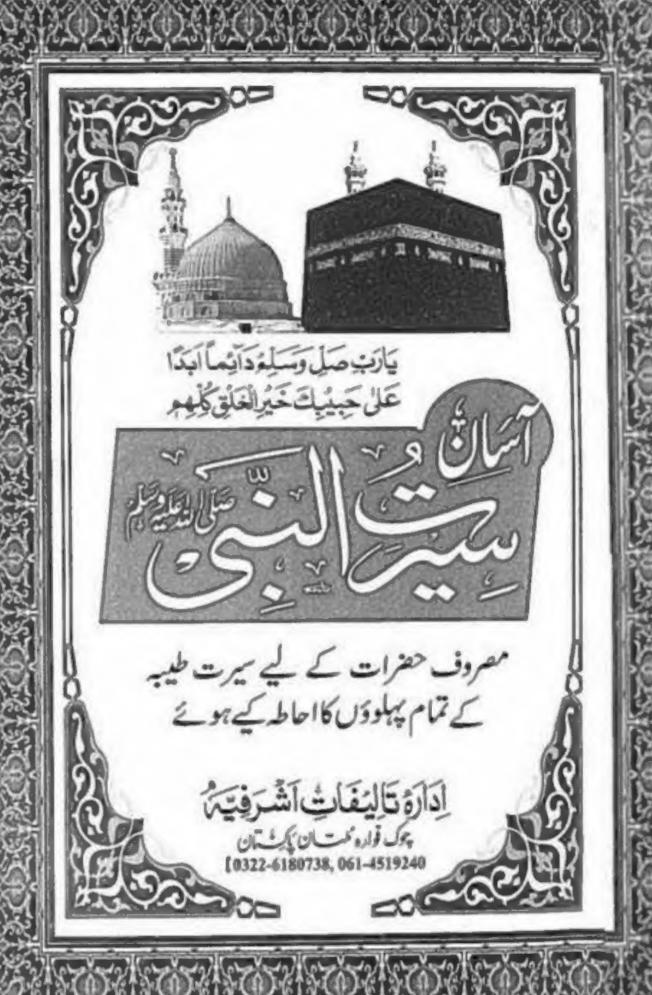





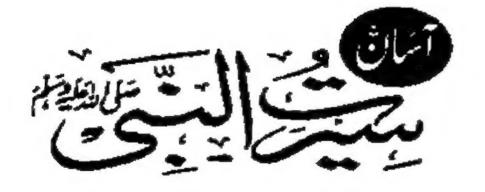

Ph: 37228272-37228196

# آب اِس كتاب كواس طرح يزه

زینظر کتاب صنور منی الله علیه و کما کی میارک ذخرگی کے حالات و واقعات پر همتن ہے۔

نی کر بیم منی الله علیه و کم کا ارشاد گرائی ہے

''مونن کی (ایجی ) نیت اس کے (ایجی ) عمل ہے بہتر ہے''
سیمند بیٹ تھی جی ای توریخ تیں ...
اگران مفیا بین کے مطالعہ سے قبل عمل کرنے کی مبارک نیت کا استحضار کرلیں اور
ول جی بی جذبہ ہو کہ '' جس بھی اپنی زعر کی کوجوب خدا معلی الله علیہ وسلم کی منتوں کے
مطابق و حال کر اللہ کا قرب حاصل کرلوں''
قوان شامان نیت کی برکت سے اللہ تعالی خود ہمت وقوت نصیب فرما دیتے ہیں
مطالعہ کیلئے الیاد تت مقرر کیا جائے ...
مطالعہ کیلئے الیاد تت مقرر کیا جائے ...

| هدية مُحبَّت                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                              |
| ή.<br>Βρησιορήκε και με τρές ε εξεσμένες εξεντάσρι Δτικό ή πεοδρήσες ( The εποιών στομή ήσε τρό μό η εκιρό ασμού ανό τα εξειμού προμή παρέμα |
| p 集成工作分类组成的实现成分 电影片 4 To                                                                                 |
| 最高 4.00 的现在分词 1 mm 1                                                                                           |
| نوٹ:۔دوست احباب کو بدر کر کے اسپنے کئے صدقہ جاریدینا ہے                                                                                      |

#### معروف حضرات کے لیے سیرت طبیبہ کے نتمام پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے



#### مجموعه افادات

صنرت شاه و في الأحمة ومناطقة منطقة منطقة

تضرت مُولانا محدميال منا ومناتشه

فقيرالعُمرَضرة مُلاانغتي جميل حرتما نوي تف

سیرت طیب کا مطالعہ
ہرمسلمان کا دین فرینہ ہے۔
جومہت نبوی کا ہم تقاضا ہی ہے۔
معرد فیت کے اس دور بی مسلم سیرت کے
مطالعہ کی نسبت آسان ہی اے بی
مطالعہ کی نسبت آسان ہی اے بی
مخترادر جامع انداز زیادہ آسان ہوتا ہے...
ترتیب دیے گئے ہی جودل بی اتباع سنت کا
جذبہ بیداد کرنے میں اپنی مثال آپ ہی ...
بیرت طیب کے ہرادوں سفات
ہوگویا کمل بیرت طیب کے اروں سفات
ہوگویا کمل بیرت طیب کے اروں سفات

جمع و ترتیب مُصمراسطی مُکاتبانی مربابنار"کائناسلام"کان

إِذَارَةُ تَالِيُفَاتِ اَشْرَفِيَّى عِلَ زَرِ، مَتَانِ يَكِتُنَ عِلَ زَرِ، مِتَانِ يَكِتُنَ (0322-6180738, 061-4519240



تاریخ اشاعت .....اداره تالیفات اشرفیدهان تاشر .....اداره تالیفات اشرفیدهان طباعت ..... ملامت ا تبال پریس ملمان

#### انتباء اس كتاب كى كالى رائث كے جماع وق محفوظ ميں

قانوند مشیر محمدا کبرساجد (ایددینهانکوستان)

#### قارنین سے گذارش

اوارہ کی جی الا مکان کوشش ہوتی ہے کہ پردف ریڈ تک معیاری ہو۔ الحد دفداس کام کیلیے ادارہ شن علاء کی ایک جماعت موجودر ہتی ہے۔ پر بھی کوئی تلطی نظر آئے تو برائے میر بانی مطلع فر ما کر ممنون فرما میں تاک آئے تحدہ اشاعت میں ورست ہو تکے۔ بڑا کم اللہ

### بلے مجھے روھے!

ٱلْحَمُدُلِلَّهِ وَحُدَهُ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِي بَعُدَهُ امابعد! ني كريم صلى الله عليه وسلم كى مبارك سرت طیبیکا مطالعه برصاحب ایمان کی دلی خواہش ہے۔ ہرامتی پرآ پ سلی اللہ علیہ وسلم کے تین حقوق ہیں.. بحبت ،عظمت اورا طاعت۔ ان تیوں کی ادائیگی کے لیے سرت طیب کا مطالعہ ضروری ہے...اللہ تعالی نے اپنے ٥ محبوب يغيبر وكفض خدائي قانون كاليفيرينا كري نبيس بهيجا بلكسآب كي ذات كوحسن وجمال كا يكر بنايا اور برأمتى كے دل ميں آپ كى محبت وألفت نه صرف ركھ دى كئى بلكداسے ايمان كا صدقرارديا كيا مديث شريف من إكدانا وحمة مهداة كدي اليدرب كاوورحت ہوں جوامت کو بدریے گئی ہے .. جضور سلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت وشان کا اندازہ لگاہے کہ صديث شريف من فرمايا كما كمم من ع كوني فخص كافل ايمان والأنبيس موسكما .. جب تك من اس كنزديك اس كوالد مين اورتمام انسانون سينياده محبوب ندين جاؤن -الثدتعالي كي محبوب بينجبر خاتم الانبياء صلى الثدعليه وسلم كي مبارك سيرت يرموجود كتب ماشاء الله برزبان من موجود بن ... بردورك الل قلم في اس مبارك موضوع رِ هَنِيم كتب كا أيك وسيع ذخيره مرتب فرمايا... بيهمي آنخضرت صلى الله عليه وسلم كا ايك تقیم مجزوب کہ آپ دُنیا کی واحد شخصیت ہیں ...جن کے بارے میں سب سے زیادہ لكها كيا اورير حاكيا... يون الله تعالى نے ہردور من استے محبوب صلى الله عليه وسلم كى شان ورفعنا لک ذکر کار ایکارافرااید

الله تعالیٰ کی تو فیق ہے چندسال قبل اوارہ نے اپنے اکابر کی سیرت کے موضوع برمتند كتب سے ایک جامع كتاب "جديد سيرت الني صلى الله عليه وسلم" تين جلدوں میں مرتب کر کے شاکع کی جو کہ ماشاء اللہ نہ صرف اہل خواص میں مقبول ہوئی...

بلکہ عوام الناس میں بھی مقبول ومعروف ہوئی۔ بیکمل سیرت 15 سو ہے زائد صفحات برایک مفصل سیرت ہے... بعظیم مبارک کتاب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مفصل سیرت کے مطالعہ کرنے والے خوش نصیبوں کے لیے تو جامع ہے .. لیکن دورِ حاضر کی مصرو فیت کے بیش نظرا کی صحیم کتاب کا مطالعہ شکل ہور ہاہے۔

ز رِنظر جدید کتاب "آسان میرت النبی صلی الله علیه وسلم" گویا ند کوره ضخیم سیرت كاعطراورخلاصه ب. جس ميں سيرت طيبه كے مختصر مضامين ... واقعات ... عهد نبوت كى مبارك بادين...حضور الله عليه وسلم كى مثال معاشرت... معاملات... اخلاقیات... اپنوں اور غیروں سے برتاؤ...صبر و کمل... ایثار و قربانی جیسے دیگر کئی عنوانات يرسيرت كي بمحرب موتيول كي خوبصورت مالا ہے...

اس کتاب میں میرت طبیبہ کے تقریباً تمام پہلوؤں پر مختصر جواہرات جمع کیے گئے ہیں ... جن کا مطالعہ گویا تکمل سیرت طبیبہ کے مطالعہ کرنے کے مترادف ہے۔

آج كا مزاج اور ذوق طويل مضامين كى نسبت مختصر چھوٹى چھوٹى باتوں كوزياده دلچیں اور شوق سے پڑھ لیتا ہے ...اس کتاب میں کوشش کی گئی ہے کہ مصروف خواتین و حضرات اور ذوق حاضر کی کمل رعایت کی جائے۔

الله تعالی این محبوب صلی الله علیه وسلم کے وسیلہ سے اس آسان سیرت کو بھی ہمارے لیے وسیلہ نجات بنائے ...اورسیرت کے ان جواہرات کوملی زندگی میں أحا گر كر كے روزِ محشر حضور صلى الله عليه وسلم كى شفاعت كا ذريعه بنائے آيين -درالىلاك ... محمد التحق غفرله....

ذوالحمه ١٣٣٧ه . بمطابق تمبر 2016ء

## اجمالى تعارف

حضور صلی الله علیه وسلم کی تمل مختفر سیرت طیبہ (صفی نمبر ۲۳ سے ۲۰ تک) اس کے بعدا کا برکی متند کتب سیرت سے مختلف سیرت کے پھول شار کئے گئے ہیں جن میں سے چند سے ہیں

معجزات اوردُ عا وَل کی قبولیت کے دا قعات شان دسالت محبت رسول كامعيار وصيت نامه حيات النبي صلى الله عليه وسلم أمت محديد كي خصوصيت ز رياستعال سواريان اوراُن کے نام حضورصلي اللدعليه وسلم كم محيت عظمت اوراطاعت خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم كي منفر دخصوصیات وغیره

ولادت شريفه نسب شريف زمانه طفوليت سفرشام ،سفر معراج شق صدر صدافت وامانت كامثالي كردار قبل از نبوت کی زندگی محد بن عبدالله محدر سول الله تك حلم واستقلال متجرت مدينهمنوره أطراف كےملوك كوخطوط وصال، تجهير وتدفين شائل وعادات ایک ہےزائدنگاح اورحکمتیں

اس طرح کے تقریباً 700 عنوانات پر مشتمل سیرت طیب کامتندمجموعه

# مح سلاطيت موتى

دُنيا سِيبِ ، مَحْسِسَة موتى ؛ صلى التَّمُعليهِ واللهِ اً سي بن وتسيب كيسي بوتي ؟ صلى الشرعليه وسلم مقصُّودِ كُونِينِ محمَّ متد ، مطلوب دارين محمَّ تد اُس بن دُنسیا کیے ہوتی ؟ صلی اللہ علیہ وسلم كر نه ہوتا المست جايا ، خُلفت كاعم كھانے والا خلقست مبشی نسیند نه سوتی ؛ صلی الله علیه وسلم زُبِرُ كُا دِل عسنه كا مارا ، بجرِ نبى ميں بارہ بارہ كُمُ سُم آنسُو إلى بردتى؛ صلى التُدُعليهِ وللم ساجن بن سُکھ جَین نہ آوسے ، یاد اُس کی دِن رَین شاوسے دِل ترسيه سبّ ، سنكمين ردتى ؛ صلّى الله عليو كلم كاسشس مِركِ مُحبُّوب كى دُهرتى ، مُجُّه بِينفيسَ بيشفقت كرتى ' السينے أندر مجھ كو سموتى ؛ صلى الله عليروهم ليم شعبان ١٢١٢ هه (١٩٩٢ع)

## فهرست عنوانات

|            | 4                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|            | پهلاحه مختصر سيرت طبيبه                                                               |
| سامها      | غاتم الانبياء على الله عليه وسلم سي منتخب مضامين سيرت                                 |
| ۳۳         | آ تخضرت صلّی الله علیه وسلم کانسب شریف                                                |
| Lefe       | المنخضرت صلى الله عليه وسلم كى ولا دت باسعادت                                         |
| ሌ<br>የ     | آ پ صلی الله علیه وسلم کے والد ماجد کی وفات                                           |
| <i>r</i> a | زمانه رضاعت اورز مانه طفولیت                                                          |
| <u>مح</u>  | آ پ صلى الله عليه وسلم كى والده ما جده كى وفات                                        |
| ٣2         | عبدالمطلب كي وفات                                                                     |
| ۲4_        | آ پ صلی الله علیه وسلم کاسفرشام                                                       |
| ۳۷         | حضرت خدیجه رضی الله عنها سے نکاح                                                      |
| ۳۸         | بناء كعبه اورقريش كا آپ صلى الله عليه وسلم كوبا تفاق 'ايين' اسليم كرنا                |
| 14         | عطاء نبوت                                                                             |
| ٩٧١        | اسراءاورمعراج                                                                         |
| ۵۱         | اسراء نبوي صلى الله عليه وسلم برعيني شها دنيس                                         |
| ۵۲         | اسراء نبوی صلی الله علیه وسلم پرعینی شها د تیں<br>خود کفار قریش کی چیثم دید شها د تیں |

| مدينه طيب مين اسلام                                  |
|------------------------------------------------------|
| نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی ہجرت مدیبنہ           |
| مدينه طيبه مين داخل مونا                             |
| اله چيمريياسامهاورمرض وفات                           |
| مربياسامه                                            |
| آپ سلی الله علیه وسلم کا مرض وفات                    |
| صديق اكبررضي الله عنه كي امامت                       |
| آخرالا نبياء سلى الله عليه وسلم كاآخرى خطبه          |
| معجزات                                               |
| والده ما جده کیطن میں قرار پانے کی برکات             |
| خواب میں بشارت                                       |
| نوركاد يكهنا                                         |
| آسانی                                                |
| ولادت شريفه                                          |
| پیدائش مبارک کا دن ٔ جگه اور تاریخ                   |
| ا پ سلی الله علیه وسلم مختون اور ناف بریده پیدا ہوئے |
| حضرت حليمه کي گود مين                                |
| واقعشق صدر                                           |
| شق صدر حیار مرتبه موا                                |
| شق صدر سے اسرار                                      |
|                                                      |

| 4.  | شق صدراورشرح صدر                                      |
|-----|-------------------------------------------------------|
| ۷٠  | مهر نبوت (صلی الله علیه وسلم)                         |
| 41  | والده كے ساتھ مدينه كاسفر                             |
| ۷۲  | مدینه سے واپسی ٔ والدہ صاحبہ کا انتقال                |
| ۷٣  | قوى خدمت تقمير كعبه مين حصه                           |
| ۷۳  | بتوں ہےنفرت و پر ہمیز                                 |
| ۷۲  | آسانی تربیت                                           |
| ۷۲_ | حرب الفجار                                            |
| 44  | نسطورارابب سے ملاقات                                  |
| ۷۸  | صدافت وامانت كامثالي كردار                            |
| 49  | كالأ                                                  |
| ۷٩  | نكاح كيلئ حضرت خديجه رضى الله عنها كااراده دبيغام     |
| ۸۰  | پیغام کی قبولیت اور نکاح                              |
| ΛI  | باعظمت ميان ادر باعصمت امليه                          |
| ۸۴  | تغميركعب                                              |
| ΥΛ  | غارحرا میں ذکر وفکر                                   |
| Λ∠  | قبل از نبوت آپ سلی الله علیه دسلم کی زندگی پر ایک نظر |
| ۸۸  | چېل ساله عمر کی خصوصیات                               |
| ۸۸  | میل وحی<br>پیل وحی                                    |
| ۸۹  | ایک شبه کا جواب                                       |

| <b>19</b> | حضرت خديج رضى الله عنها كالطمينان دلانا                    |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| 95        | لا کچ ومفاد کے حربے جونا کام ہوئے                          |
| 90        | وشمنول كيلئے بھی شفق پیغمبر                                |
| 90        | گنتاخی وبدبختی                                             |
| 94        | وشمن آپ صلی الله علیه وسلم کے حلم واستقلال سے شکست کھا گئے |
| 99        | رسول الله عليه وسلم كے تين مجزات                           |
| 99        | اجا ندكا دولكر بهونا                                       |
| 99        | مشرک سرداروں کا مطالبہ                                     |
| 99        | اشارہ مبارک ہے جیا ند دولکڑ ہے ہو گیا                      |
| 1++       | مسافروں کی گواہی                                           |
| 1++       | مشرکین کے بہتان کارو                                       |
| 1+1       | مخالفین اسلام کااعتراض                                     |
| 1+1       | جواب                                                       |
| 101       | ۴سورج کالوٹ آنا                                            |
| 1+3**     | ٣ سورج كارك جانا                                           |
| 1+1~      | سب سے زیادہ سخت دن                                         |
| ١٠١٢      | نا دیده مخلوق کی حاضری تسخیر                               |
| 1+0       | طا نَف ہے واپسی اور جنوں کی حاضری                          |
| 1•4       | نادىيە ەمخلوق كى تىخىر                                     |
| 1.2       | واقعه معراج                                                |

| <del></del> |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 1+1         | سفرمعراج میں غلبہ اسلام کی مشکلات راہ کے اشارات |
| 1+9         | اجرت کااشاره                                    |
| 1+9         | يېود کې ايذ اءرسانيون کااشاره                   |
| 11+         | برا دری کی ایذ ا کااشاره                        |
| 11+         | سلاطین کی دعوت اور بگندمر تبه پانے کا اشارہ     |
| 11+         | قرینی سرداروں کے آل کا اشارہ                    |
| 111         | ملک شام کے مفتوح ہونے کا اشارہ                  |
| 101         | عجة الوداع كااشاره                              |
| IIT         | فنح مكهاوروصال كااشاره                          |
| IIr         | مدينه مين استقبال بهلاخطبه اورابل مدينه كي خوشي |
| 111         | ابل مدينه كااستقبال                             |
| 1111        | نماز جمعداور مدینه میں سب سے پہلا خطاب          |
| 110         | شرف میز بانی کے لئے ہر قبیلہ کی درخواست         |
| 110         | اہل مدینه کا جوش وجذبہ                          |
| 114         | بے مثال مسرت کا مظاہرہ                          |
| יוו         | تغييرملت كأ دوراول                              |
| 114         | ایک عجیب واقعه                                  |
| IIA         | حضور كاحضرت ابود جانه كوتكوار عطافر مانا        |
| 119         | حضور صلی الله علیه وسلم کے محافظین              |
| 11.         | حضرت قناوه رضى الله عنه كي آئھ                  |

| ITI  | ثمامة بن اثال كي گرفتاري                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| irl  | ثمامه کامسلمان ہونا                                                   |
| ITT  | حضرت ثمامه رضى الله عنه كاقريشيول كاغله ركوا دينا                     |
| 144  | مسيلمه كے مقابله میں حضرت ثمامه رضی الله عند کی تبلیغ                 |
| Irr  | مسلمہ کے شہر سے ہجرت کرجانا                                           |
| Itr  | شاہ عمان کے نام نامہ مبارک                                            |
| irr  | نامهمبارك كامتن                                                       |
| ITO  | نامهمبارك كاار دوترجمه                                                |
| 110  | قاصد نبوی کی شاہ ہے گفتگو                                             |
| 15%  | عبداور جيفر كامسلمان ہونا                                             |
| IFA  | حضرت عمروبن العاص رضى الله عنه كي جلندي كودعوت                        |
| 159  | جلندی کا جواب                                                         |
| 179  | عمرة القصناء                                                          |
| 119  | عمرة القصناء كي تياري                                                 |
| 11"+ | روانگی                                                                |
| 11** | مکه میں داخلہ اورعمر ہ کی ادائیگی                                     |
| 140  | قریشی سر داروں کا حسد                                                 |
| 19~+ | مرت میمونه رضی الله عنها سے نکاح<br>معرت میمونه رضی الله عنها سے نکاح |
| 11"1 | عروی ٔ ولیمداور مدیندواپسی                                            |
|      | حضرت حمز ه رضی الله عنه کی صاحبز اوی                                  |

|      | <del></del>                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 124  | خالد بن وليد وعثان بن طلحه وعمر وبن العاص رضى الله عنهم كااسلام لا نا |
| ١٣٢  | مسلمان ہونے کا سال                                                    |
| 144  | خالد بن ولید کے خیالات میں تبدیلی                                     |
| ١٣٣  | بمائي كاخط                                                            |
| ١٣٣  | خواب                                                                  |
| سها  | خالدین ولیدعثان بن طلحه اور عمروین عاص کی مدینه حاضری                 |
| IFO  | حضورصلی الله علیه وسلم کی خوشی                                        |
| 124  | سابقه خطاؤل کی معافی                                                  |
| IPY  | عمروبن العاص رضى الله عنه كى كيفيت                                    |
| 12   | كعبة الله كي چاني                                                     |
| 12   | بيت الله کی حجمت برظهر کی اذ ان                                       |
| 1174 | ایک ہنریلی کے تل پرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب                    |
| 11-9 | حضورصلی الله علیه وسلم کی رضاعی بهن کا واقعه                          |
| 10.0 | فوج درفوج قبائل عرب كااسلام لانا                                      |
| ایما | ا يك نوجوان كے لئے دعا                                                |
| ורו  | دُعا كا اثر                                                           |
| IM   | د فات <i>حسر</i> ت آیات                                               |
| IM   | سفرآ خرت کی تیاری                                                     |
| 104  | قرب وصال کی پہلی علامت                                                |
| ١٣٣  | قرب وصال کی دوسری نشانی                                               |

| ساسما | تيسرااشاره                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| الميل | صحابه رضی الله عنهم سے خطاب                                       |
| INN   | علالت کی ابتداء                                                   |
| 144   | مرض كى شدت ميں حضرت عا كشەرضى الله عنها كے حجره ميں منتقل ہونا    |
| Ira   | جھوٹے مدعیان کی سرکونی کا حکم فرمانا                              |
| ۱۳۵   | دوران علالت كى بعض تفصيلات                                        |
| ۱۳۵   | حضرت فاطمه رضى الله عنها يخصوصى كفتكو                             |
| ١٣٦   | حضرت عا تشدرضي الله عنها ہے گفتگو                                 |
| IMA   | وصيت نامه كي تحرير كااراده                                        |
| IM    | زبانی وصیت                                                        |
| IN    | حضرت ابو بكررضى الله عنه كي خلافت                                 |
| 169   | آخری خطبه                                                         |
| 101   | آ خری نماز جومسجد شریف میں پڑھائی                                 |
| 101   | حضرت ابوبكرصديق رضى الله عنه كوامامت كاتحكم                       |
| 101   | حضرت ابو بكررضى الله عنه كى امامت برحضرت عائش رضى الله عنهاكى دائ |
| 100   | مسجد شریف میں آخری تشریف آوری                                     |
| ۱۵۳   | حضرت اسامه رضی الله عنه اور دیگر حضرات کا آپ کی زیارت کوآنا       |
| 100   | دواكَي بلِانا                                                     |
| ۱۵۵   | زندگی کا آخری دیدار                                               |
| 100   | مرض ميں افاقه اور حضرات صحابه رضی الله عنهم کا اطمینان            |

|     | <del></del>                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 100 | حضرت عباس رضى الله عنه اورحضرت على رضى الله عنه كاايك مشوره      |
| 107 | كيفيت بزع كاآغاز                                                 |
| 104 | ا خری کمحات کے ارشادات                                           |
| 104 | حضرت عائشهرضي الله عنها كوصدمه كالقين                            |
| 104 | وفات صرت آیات                                                    |
| 104 | تاریخ و فات                                                      |
| 101 | عمرمیادک                                                         |
| 101 | تجهينر وتكفين وغيره                                              |
| 101 | غسل                                                              |
| 101 | تجهيز                                                            |
| 101 | لحد مبارك كى تيارى                                               |
| 169 | جناز ه ثریف                                                      |
| 109 | فين<br>مدفين                                                     |
| 14+ | وازهی مبارک                                                      |
| IY+ | فاكده                                                            |
| 141 | سفيد بال                                                         |
| 141 | كتنے بال سفيد تھے                                                |
| 144 | سفيد بال كہاں ہم اللہ عند اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل |
| 144 | آ پ صلى الله عليه وسلم كى خوشبو                                  |
| ואר | خوشبوکا کثرت سے استعال                                           |

| عطردان الاست مبارک کی برکت خشبود کی برکت خشبود کام برید خشبودگام برید خشبودگام برید کام برید الاست علیدوسلم کی سواریان اورمویش الاست الله علیدوسلم کی تصیار اورآ لات الاست کی الله علیدوسلم کار که از دارج مطهرات کے ساتھ حضور صلی الله علیدوسلم کا حس سلوک ادراج مطهرات کے ساتھ حضور صلی الله علیدوسلم کا حس سلوک ادراج الاست المونیین کے کام احراث الاست المونیین کے کام احراث الاست المونیین کے کام ادراج الله کا کار نامہ الله کا کارنامہ الله کا کارنامہ الله کا کارنامہ الله کا کارنامہ کا جورتوں کی نوشخالی الاست کے الله کا برورتوں کی نوشخالی الاست کی جورتی کے الیام میں شخط کا ساب باب کا برورتوں کی نوشخالی ساب باب باب باب باب باب باب باب باب باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <del></del> |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| المه المه المه المه المه المه المه المه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 144         | عطردان                                                   |
| المال المال كا والت كالمال المال كا والت كال المال كا والت كالت المال كا والت كالت المال كا والت كالت المال كا والت كالت المال كا والت كالت الموسيين كا والت كالت كالت كالت كالت كالت كالت كالت ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1414        | خوشبو کی خاصیت                                           |
| المالا می المال | 145         | وست مبارك كى بركت                                        |
| خوشبورگانے کے اوقات  حضور نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریاں اور مویثی  المحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھیا راور آلات  المحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ  آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ  ازواج مطہرات کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک  امہات الموشین کے کام  امہات الموشین کے کام  امہات الموشین کے کام  تاریخ انسانیت بیس متعدد شادیاں  اکا انسام کا کا رنامہ  اسلام کا کا رنامہ  اسلام کا کا رنامہ  احدر قال کی اجازت کے اسباب  اعور توں کی خوشحالی  اعور توں کی تحداد کی گرت سے میں شخفط  اعزورت کی مجبوری کے ایام میں شخفط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 144         | پیینه مبارک کی خوشبو                                     |
| عضور نی کریم صلی الله علیه وسلم کی سواریا ال اور مویش الله علیه وسلم کی متحیا را ورآ لات الله علیه وسلم کاتر که الله علیه وسلم کاتر که از دارج مطهرات کے ساتھ حضور صلی الله علیه وسلم کا حسن سلوک الله علیه وسلم کاتر که امهات المومنین کے کام امهات المومنین کے کام امهات المومنین کے کام الله علیه وسلم کا خرات کے ساتھ حضور صلی الله علیه وسلم کا کارن الله کا کارنامه کا جورتواں کی خوشحال الله کا کارنامہ کے کارنامہ کا کارنامہ کا | 1414        | خوشبوكامدىي                                              |
| ۱۲۲ تخضرت ملی الله علیه وسلم کے جھیا راور آلات اتخضرت ملی الله علیه وسلم کاتر که از واج مطهرات کے ساتھ حضور صلی الله علیه وسلم کاحن سلوک امہات المونین کے کام امہات کا تحقیق کے اسباب امہات کا تحقیق کے اسباب امہات کی اجازت کے اسباب امہات کی تحقیق کا المحالی کے اسباب امہات کورتوں کی خوشھالی کا المحالی کے ایام میں تحقیق کا المحالی کے المحالی کے المحالی کی تحقیق کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 144         | خوشبولگانے کے اوقات                                      |
| ا تخضرت سلی الله علیه وسلم کاتر که از دارج مطبرات کے ساتھ حضور سلی الله علیه وسلم کا حسن سلوک از دارج مطبرات کے ساتھ حضور صلی الله علیه وسلم کا حسن سلوک الله علیه وسلم کا کثر ت از دارج در نکاح کی اجازت کے اسباب از عفت کا تحفظ از عفت کا تحفظ از حد از دارج در تورت کی مجبوری کے ایام میں تحفظ از دارج در تورتوں کی تجدورت کی مجبوری کے ایام میں تحفظ از دارج در تورتوں کی تحداد کی کثر ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 170         | حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی سواریاں اورمو بیثی   |
| از واج مطهرات كيسا تح حضور صلى الله عليه وسلم كاحسن سلوك امبهات المونيين كيكام امبهات المونيين كيكام الام الدواج الام الدواج الام الدواج الام كاكارنامه السلام كاكارنامه المعادد ثكاح كي اجازت كي اسباب العقت كا تحفظ المعاد تكام خوشحال الام كاكرونوس كي خوشحال الام الدورت كي مجبوري كي ايام ميس تحفظ المعادونوس كي تعدادكي كثرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PFI         | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے ہتھیا راور آلات            |
| امهات المونين ككام<br>امهات المونين ككام<br>الام كام النيت مين متعدد شاديان<br>الام كاكارنامه<br>اسلام كاكارنامه<br>متعدد لكاح كي اجازت كي اسباب<br>الاعفت كا شخفظ<br>الاعفت كا شخفط<br>الاعورتوں كي خوشحالي<br>الام كام الام كي خوشحالي<br>الام كام الام كي خوشحالي<br>الام كام كورتوں كي تعداد كي كثرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AFI         | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کاتر که                       |
| کشرت از واج کا الله الله کا الله الله کا الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AFI         | از داج مطهرات کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاحسن سلوک |
| الان المام کاکارنامہ الام کاکارنامہ الام کاکارنامہ الام کاکارنامہ الام کاکارنامہ الام کاکارنامہ الام کا کارنامہ الاعتمال اللام کا کارنامہ اللام کا کارنامہ اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ  | 14+         | امہات المونین کے کام                                     |
| اسلام کا کارنامہ<br>متعدد نکاح کی اجازت کے اسباب<br>۱:عفت کا شخفظ<br>۱:عفت کا شخفظ<br>۲:عور توں کی خوشحالی<br>۳:عور توں کی تجدوری کے ایام میں شخفظ<br>۲۲ اعلام کی تحداد کی کثر ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 121         | كثرت ازواج                                               |
| متعدد ذکاح کی اجازت کے اسباب<br>۱:عفت کا شخفظ<br>۱:عور توں کی خوشحالی<br>۳:عور توں کی تجور توں کے ایام میں شخفظ<br>۳:عور توں کی تعداد کی کثرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 121         | تاریخ انسانیت میں متعدوشادیاں                            |
| ا:عفت کاشخفظ<br>۱۲:عورتوں کی خوشحالی<br>۱۲:عورت کی مجبوری کے ایام میں شخفظ<br>۱۲:س :عورتوں کی تعداد کی کثر ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 141         | اسلام کا کارنامہ                                         |
| ۲: عورتوں کی خوشحالی 12۳<br>۲: عورت کی مجبوری کے ایام میں تحفظ 12۳<br>۲۰ عورتوں کی تعداد کی کثرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 128         | متعدد نکاح کی اجازت کے اسباب                             |
| ۳: عورت کی مجبوری کے ایام میں تحفظ ۱۷۳ میں  | 127         | ا:عفت كانتحفظ                                            |
| ۳: عورتوں کی تعداد کی کثرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 127         | ۲:عورتوں کی خوشحالی                                      |
| ۳: عورتوں کی تعداد کی کثرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 121         | ٣:عورت كى مجبورى كے ايام ميں تحفظ                        |
| ۵: تقوی کا حصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 124         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 128         | ۵: تقوی کا حصول                                          |

| 1214  | ابل مغرب كاتعصب                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 120   | حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كے متعدد نكاحوں كى حكمت        |
| 122   | ایک عورت کے لئے متعدد خاوند کیول ممنوع بیں؟                 |
| 129   | جعه کے دن کے سنت اعمال                                      |
| 1/4   | معجزات                                                      |
| 1/4   | حضرت مولا نا تقانوی قدس سره العزیز کے نز دیک معجزه کی حقیقت |
| IAT   | ایک بیاله پانی ستر اسی آ دمیوں کا وضو کر لینا               |
| IAT   | لعاب د بمن اور دست مبارک کی برکت و تا ثیر                   |
| ۱۸۳   | حضرت قباً وه رضى الله عنه كي آنكه كا درست مونا              |
| IAT   | حضرت عبدالله بن عليك كي الماسك كا درست مونا                 |
| 1/10  | حضرت عمر بن ابی العاص رضی الله عنه کی بیماری کا دور ہونا    |
| PAI   | بيار بچه کاصحت مند ہونا                                     |
| 114   | حضرت سلمه بن اكوع رضى الله عنه كے زخم كانتيج ہونا           |
| 114   | حضرت على رضى الله عنه كي آ بكه كا تندرست بهونا              |
| 1/1/1 | درختوں کاحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا               |
| IA9   | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی وُعامبارک سے                  |
|       | حصول مدایت اورعلم و مال میں خیر و برکت                      |
| JA9   | حضرت جرميرضى الله عنه كے لئے دعا                            |
| 19+   | حضرت عمرضی الله عنہ کے دعا کا کرشمہ                         |
| 191   | حضرت ابن عباس رضی الله عنبما کے لئے دعا                     |
| L     | <u> </u>                                                    |

| اعزت ابو ہریرہ وضی اللہ عنہ کی واقعہ الاسلامی اللہ عنہ کی کا واقعہ الاسلامی اللہ عنہ کی کا واقعہ الاسلامی اللہ عنہ کی کئی کا واقعہ اللہ عنہ کے لئے برکت اللہ عنہ کے لئے برکت اللہ عنہ کے لئے برکت اللہ عنہ کے کئی کا انتظام اللہ عنہ کے لئے دعا اللہ  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عزت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کے لئے برکت  ہمانوں سے پہلے کھانے کا انتظام  ہمانوں نے لئے دعا  ہمانوں کے لئے دعا  ہمانوں کے لئے دعا  ہمانوں کے لئے دعا  ہمانوں کے لئے دعا  ہمانوں کی اللہ عنہ کے لئے دعا  ہمانوں کے لئے دعا  ہمانوں کی اللہ عنہ کے لئے دعا  ہمانوں کی اللہ عنہ کے لئے دعا  ہمانوں کے لئے دعا  ہمانوں کی اللہ عنہا کے لئے دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الم الم الله عنه الله عنه الم الم الله عنه الله |
| العرب السري الله عنه كے لئے دعا العوال الله عنها كے لئے دعا العوال العوال الله عنها كے لئے دعا العوال الله عنها كے لئے دعا العوال العوال الله عنها كے لئے دعا الله عنها كے دعا الل |
| المورت على رضى الله عنه كے لئے دعا المورت على رضى الله عنه كے لئے دعا المورت على رضى الله عنه كے لئے دعا المورت الله عنه كے لئے دعا المورت الله عنه كے لئے دعا المورت عبد الله بن ہشام رضى الله عنه كے لئے دعا المورت عبد الله عنه كے لئے دعا المورت عروه رضى الله عنه كے لئے دعا المورت الله عنه كے لئے دعا المورت الله عنه كے لئے دعا المورت الله عنها كے لئے دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عزت علی رضی اللہ عنہ کے لئے دعا  199  100  100  100  100  100  100  10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اہدین بدر کے لئے دعا ہے۔  الم ین بدر کے لئے دعا ہے۔  الم ین بدر کے لئے دعا ہے۔  الم یت اللہ بین ہشام رضی اللہ عنہ کے لئے دعا ہے۔  الم یت عروہ رضی اللہ عنہ کے لئے دعا ہے۔  الم یت ام خالد رضی اللہ عنہ ا کے لئے دعا ہے۔  الم یت ام خالد رضی اللہ عنہ ا کے لئے دعا ہے۔  الم یت ام خالد رضی اللہ عنہ ا کے لئے دعا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عزت ابومحذ درہ رضی اللہ عنہ کے لئے وعا<br>عزت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ کے لئے دعا<br>عزت عروہ رضی اللہ عنہ کے لئے دعا<br>عزت عروہ رضی اللہ عنہ کے لئے دعا<br>عزت ام خالد رضی اللہ عنہا کے لئے دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عزت ابومحذ درہ رضی اللہ عنہ کے لئے وعا<br>عزت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ کے لئے دعا<br>عزت عروہ رضی اللہ عنہ کے لئے دعا<br>عزت ام خالد رضی اللہ عنہ اکے دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عزت عروہ رضی اللہ عنہ کے لئے دعا ۲۰۱<br>عزت ام خالد رضی اللہ عنہا کے لئے دعا ۲۰۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| هزت ام خالدرضی الله عنها کے لئے دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عزت یزید کے لئے وعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عنرت حنظلہ کے لئے وعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ست مبارک کی برکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ب نو جوان کی گستاخی برحکم و در گزر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ھزے جمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل سے درگز ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اتم الانبياء صلى الله عليه وسلم كي خصوصيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| پ سلی الله علیه وسلم کی نبوت اصلی ہے اور باقی انبیاء کیبم السلام کی بالواسطہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| پ صلی الله علیه وسلم کوشفاعت کبری ملے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| <b>r</b> + 9 | آپ صلى الله عليه وسلم كوخُلقِ عظيم عطاموا                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 11+          | حضورصلی الله علیه وسلم کومقام محمودعطا موا                                    |
| <b>11+</b>   | محمرى انگوشى كى تا خير                                                        |
| rii          | حضورصلی الله علیه وسلم کو جانو رول کی بولی کاعلم عطاء ہوا                     |
| rır          | حضور سلی الله علیه وسلم کے دست مبارک سے تھجور کے تند کو جان ملی               |
| rir          | صحابه كرام رضى الله عنهم في عالم فنح كرو الا                                  |
| rır          | تمام امتیازات کی بنیا دختم نبوت ہے                                            |
| rim          | ختم نبوت کامنکرتمام کمالات نبوی کامنکر ہے                                     |
| rir          | حضورصلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء بهي بين اورجامع كمالات انبياء بهي        |
| 710          | حضرات صحابه كرام رضى الله عنهم كودلول مين حضور صلى الله عليه وسلم كي محبت     |
| <b>***</b>   | حضور صلى الله عليه وسلم كي محبت كوا بن محبت برمقدم ركهنا                      |
| 777          | حضورصلی الله علیه وسلم کےجسم مبارک کا بوسه لینا                               |
| 777          | حضور سلی الله علیه وسلم کی جدائی کے بادآ جانے برصحاب کرام رضی الله منم کارونا |
| 770          | حضور سلى الله عليه وسلم كى وفات كے خوف سے صحابہ كرام رضى الله عنهم كارونا     |
| 770          | حضور صلی الله علیه وسلم پرنماز جنازه پڑھے جانے کی کیفیت                       |
| 112          | حضورصلی الله علیه وسلم کی شان میں گنتاخی                                      |
|              | كرنے والے كو صحابہ كرام رضى الله عنهم كامار نا                                |
| 112          | حضورصلی الله علیه وسلم کانتم بجالا نا                                         |
| 1771         | تحكيم الامت حضرت تفانوى رحمه الله كے خطبات                                    |
|              | سے سیرۃ طیبہ سے متعلق عام نہم بیان فرمودہ جواہرات                             |

| 111  | جوحضور صلى التدعليه وسلم كي محبت وعظمت اوراطاعت كاذر بعيه بين |
|------|---------------------------------------------------------------|
| rri  | واقف وناواقف سيحسن سلوك                                       |
| 444  | سادگی ومتانت                                                  |
| rra  | سیرت میں کیابیان کرناچاہیے                                    |
| rro  | واقعه معراج كأحاصل                                            |
| 172  | حقیقت معراج                                                   |
| rm   | حضورصلی الله علیه وسلم کی قوت                                 |
| 749  | شان رسمالت                                                    |
| 1114 | حضورعليهالصلوة والسلام كي جامعتيت                             |
| rm   | حضورصلی الله علیه وسلم کاجنس بشرہے ہونا ایک نتمت ہے           |
| rrr  | حضورا كرم صلى الله نبليه وسلم كى شفقت ورحمت                   |
| MAM  | حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كي غايت شفقت                     |
| rpp  | حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كى دوشانيس                       |
| thh  | الله تعالیٰ کی اُمت محمد به پرعظیم شفقت                       |
| tro  | حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كى عبادت كاحال                   |
| rra  | د بدبه مرور دوعالم صلی الله علیه وسلم                         |
| 467  | جناب رسول صلى الله عليه وسلم كى امت برشفقت                    |
| rm   | <u>کمال ساوگی</u>                                             |
| 41.4 | رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كي عصمت                          |
| ro.  | حسن وجمال رسول اكرم صلى الله عليه وسلم                        |

| roi         | كفاركى ايذائيس                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| rar         | شان رسول اكرم صلى الله عليه وسلم                                        |
| ror         | حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كا حال                                     |
| raa         | كمال شفقت                                                               |
| <b>10</b> 2 | حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كي قوت جسماني                              |
| 709         | عادات نبوبيه ملى الله عليه وسلم كااتباع                                 |
| +4+         | اہمیت ذکررسول                                                           |
| 141         | كمالات نبوي صلى الله عليه وسلم                                          |
| 244         | درُ ود کی فضیلت                                                         |
| ۲۲۳         | اُسوهٔ نبوی                                                             |
| 740         | جناب رسول الندسلي الله عليه وسلم كي شجاعت                               |
| 740         | حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم كي دوا قسام                              |
| 777         | الله اوررسول صلى الله عليه وسلم كى محبت كے بغير كوئى آدى مومن بيس موسكا |
| PPY         | عبدیت حضور صلی الله علیه وسلم کاسب سے بروا کمال ہے                      |
| 744         | أمت برحضور صلى الله عليه وسلم كى شفقت                                   |
| 742         | ہارے گنا ہوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواذیت                          |
| ryn         | ہرمسلمان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طبعی و عقلی محبت                   |
| 749         | حضورصلی الله علیه وسلم سب انبیاء میں انمل ہیں                           |
| 1/2+        | حضور صلى الله عليه وسلم كى شان محبوبيت                                  |
| 14.         | حضور عليه الصلاة والسلام كى بركت                                        |
|             |                                                                         |

| <del></del> |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 121         | شان رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم                            |
| 121         | حضرات صحابه كى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع محبت          |
| 121         | رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كي معرفت                        |
| 121         | حسن محبوب دوعا لم صلى الله عليه وسلم                         |
| 121         | مزاح رسول اكرم صلى الله عليه وسلم                            |
| 121         | رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کے مزاح میں حکمت                |
| 121         | دعویٰ محبت رسول صلی الله علیه وسلم                           |
| 120         | مفتى اعظم مولا نامفتى محرشفيع صاحب رحمه الله                 |
|             | ک تالیفات سے ماخوذ سیرۃ طبیبہ کے عام فہم جواہرات             |
| 120         | محبت رسول التدسلي التدعلبيه وسلم كامعيار                     |
| 120         | بيغمبرصلى التدعليه وسلم ك طرف يعيم مغفرت دلانے كا عجيب واقعه |
| 124         | اصحاب شريعت رسول                                             |
| 124         | محبت کیلئے انتباع سنت کی ضرورت ہے                            |
| 124         | رسول الله صلى الله عليه وسلم كا وصيت نامه                    |
| 141         | آ پ سلی الله علیه وسلم کا أی مونا خاص آ پ کیلئے صفت کمال ہے  |
| 141         | نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم                                |
| 149         | پیغیرصلی الله علیه وسلم سارے جہال کیلئے نبی ہیں              |
| 1/4         | حيات النبي صلى الله عليه وسلم                                |
| <b>1</b> /\ | سب سے بر اتعلق اللہ اور اُس کے رسول سے ہونا جا ہیے           |
| ۲۸•         | آ پ صلی الله علیه وسلم کاخُلق                                |
|             |                                                              |

| اُمت محمد بيري خصوصيت                                          |
|----------------------------------------------------------------|
| نیت اورا تباع سنت کا اہتمام بھی ضروری ہے                       |
| اُمت کی عمر                                                    |
| علم غيب كمتعلق تقاضائع ادب                                     |
| اعمال أمت كي اطلاع                                             |
| مدنی دور بغیری پروگراموں کا زمانه                              |
| امن وسلامتی رسول کریم صلی الله علیه وسلم کے قدموں سے وابستہ ہے |
| آ فآب نبوت كاظهور                                              |
| عورتوں کیلئے سبق                                               |
| تعددازواج كي حقيقت                                             |
| مسلمانوں کا ایفائے عہد                                         |
| نى رحمت                                                        |
| سخاوت اورځسن اُخلاق کی اہمیت                                   |
| مجالس سيرت طيبه كامقصد                                         |
| ختم نبوت                                                       |
| تعریف ار ہاص و معجز ہ                                          |
| بليك آؤث اورعبدرسالت مين اس كي نظير                            |
| عزت أسوة حسنه كے اتباع ميں ہے                                  |
| شفيق يغيبر صلى الله عليه وسلم                                  |
| جوامع الكلم وفواتح كلم                                         |
|                                                                |

| <b>14</b> + | سابية رسول صلى الله عليه وسلم                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 19+         | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے فرزند                                   |
| 491         | ديگر متفرق جوا هراب                                                   |
| 191         | سیرة طیبه کے مبارک موضوع پر بیسیوں کتب میں موجود                      |
| 791         | مختلف واقعات سيرت كاسدابهار كلدسته                                    |
| rgr         | حضورا كرم صلى التدعليه وسلم كاابيخ ساتھيوں كے ساتھ معامله             |
| 191         | حضور صلی الله علیه وسلم کے اخلاق                                      |
| 191         | حضورصلی اللّه علیه وسلم کاایک معجز ه                                  |
| 191         | حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كامعامله حضرت حذيفه رضى الله عند كے ساتھ |
| 1917        | ا يك خوش نصيب صحا بي رضى الله عنه                                     |
| 190         | حضوراكرم سلى الله عليه وللم ك قدمول برانقال كوفت ايك صحابي كدخسار     |
| 190         | بغير حساب جنت مين داخله                                               |
| 794         | مسلمان ابانت رسول صلى الله عليه وسلم برداشت نهيس كرسكتا               |
| 194         | عظمت مصطفیٰ صلی اللّٰدعلیه وسلم                                       |
| 791         | حضور صلى الله عليه وسلم كے لقمه كى بركت                               |
| 199         | حضورصلی الله علیه وسلم کی زیارت کا طریقه                              |
| 799         | حصرت زاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ                                  |
| 141         | حضورا كرم صلى التُدعليه وسلم يهت رحمدل تقص                            |
| 141         | حضورصلی الله علیه وسلم کا بچوں کے ساتھ عجیب معاملہ                    |
| r+r         | بر کات نبوت                                                           |

| ۲۰۲        | ختم نبوت زنده بإ د                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>P+P</b> | در بارنبوی کاادب                                                      |
| 446        | ايك خاتون كى روضه رسول صلى الله عليه وسلم پرموت                       |
| h.h.       | حضرت طلحدرضي الله عنها ورعشق نبوي                                     |
| 14-6       | حضورصلی الله علیه وسلم کی کمال سخاوت                                  |
| ۳۰۸        | الله نے مجھے متواضع اور سخی بنایا ہے                                  |
| ۲۰۸        | محبوب خداصلی الله علیه وآله وسلم کی بے مثال سخاوت                     |
| 1-4        | جو دوسخا کامنبع                                                       |
| ۳۱۰        | دور نبوت اور شان صحابه رضى الله عنهم                                  |
| 111        | لمس رسول کی برکات                                                     |
| MIT        | محبت بنوى كاانمول واقعه                                               |
| MIM        | ر وضيِّه نبوي پر حاضري                                                |
| ساس        | حضورصلی الله علیه وسلم کی دعا کی برکت                                 |
| ۳۱۴        | رسول اكرم سلى الله عليه وسلم في ابني ذات كيلية بهي سيء انتقام بين ليا |
| mlh        | ورعفولذ تيست كهدرانقام نيست                                           |
| 210        | از لی دشمن ہے برتاؤ                                                   |
| 712        | خُلق عظیم کاشا ہکاروا قعہ                                             |
| 1414       | حضرت وحشى رضى الله عنه برلطف وكرم                                     |
| ۳۲۰        | حضرت عكاشه رضى الله تعالى عنه كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم           |
| 171        | حضرت ربيعه رضى الله عنه كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم                 |

| 444        | حضرت مولانا شاه فضل الرحمن رحمه الله كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 277        | حضرت عبدالله بن مسعودرضي الله عنه كاوا قعه                         |
| 20         | حضرت حذيفه بن يمان رضى الله عنه كاواقعه                            |
| ۳۲۹        | حضرت عمر رضى الله عنه كاوا قعه                                     |
| rry        | حكيم الامت حضرت تقانوي رحمه الله كااتباع سنت                       |
| 147/       | سنت کی اتباع پر بشارت                                              |
| rra .      | حضورصلی الله علیه وسلم کی شان                                      |
| rra .      | أمت محدييه لل الله عليه وسلم كي دوخاص نشانيان                      |
| 44         | عالم بیداری میں زیارت نبوی صلی الله علیه وسلم کانسخه               |
| <b>179</b> | نبی ا کرم سلی الله علیه وسلم کی وعوت                               |
| p=0-       | نبي عليه السلام كي بهولايك رحمت                                    |
| 144.       | میراث آ دم علیهالسلام سے نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کا قصه        |
| PPI        | ابوجهل كودعوت اسلام                                                |
| rri        | سنت نبوی کا بہترین طریقه                                           |
| mme        | پنجبرصلی الله علیه وسلم کے چہرے کا نور                             |
| mmr        | حضورصلی الله علیه وسلم کاځسن                                       |
| mmm        | عشق رسول الله عليه وسلم كامقام                                     |
| mmh        | سنت كااجاع                                                         |
| rra        | حضرت صديق اكبررضي الله عنه كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم           |
| rro        | مثالی معاشرت کا یا د گارواقعه                                      |

| rry    | فتخ خيبر كاواقعه                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| rra    | حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كے حصول علم كا واقعه           |
| PPA    | درودشریف کی برکت                                                  |
| rrq    | حضرت حذيف بن اليمان رضى الله عنه كاعشق رسول                       |
| P*(1/4 | نىبىت چىرى كاقكر                                                  |
| PTITI  | شبِ معراج میں آ ب صلی الله علیه وسلم نے ایک عجیب تنبیح سنی        |
| 444    | ا یک خاتون کوحضور صلی الله علیه وسلم کی بشارت                     |
| mar    | سيرت طيبه كاايك عجيب واقعه                                        |
| MAA    | نبى كريم صلى الله عليه وسلم كالمختصر سيرت                         |
| rra    | آ پ صلی الله علیه وسلم کی اولا د                                  |
| bula   | ان انبیاء کاذکر جوختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے                         |
| ۳۳۲    | سائل کےمطابق جواب                                                 |
| P72    | نى كريم صلى الله عليه وسلم كى عتبه كيلئے بدؤ عااور عبر تناك انجام |
| ۳۳۸    | سیرت طیبہ کے بہاو                                                 |
| mud    | مفرمعراج ميں اساء انبياء كيم السلام كے اساء كاضبط                 |
| ro.    | مکتوبات نبوی                                                      |
| ro.    | حضورصلی الله علیه وآله وسلم کاقیصرِ روم                           |
| ra•    | کے نام نامہ مبارک کامتن                                           |
| ro.    | نامه مبارک کاار دوتر جمه                                          |
| 101    | حضورصلی النّدعلیه وآله وسلم کا                                    |

| 201         | خسر وبرویز کسری شاه ایران کے نام نامه مبارک کامتن         |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 201         | نامه مبارك كاار دوترجمه                                   |
| rar         | حضورصلی الله علیه وآله وسلم                               |
| rar         | کانجاشی شاوحبشہ کے نام نامہ مبارک کامتن                   |
| rar         | نامه مبارك كاار دوترجمه                                   |
| ror         | دوسر ب نجاشي كى طرف حضور صلى الله عليه وسلم كا نامه مبارك |
| ror         | مقوض شاہ مصروا سکندریہ کے نام                             |
| ror         | حضورصلی الله علیه وسلم کا نامه مبارک کامتن                |
| rar         | نامه مبارك كا أردوتر جمه                                  |
| roo         | شاہ عمان کے نام                                           |
| raa         | حضور صلی الله علیه وسلم کے نامہ مبارک کامتن               |
| raa         | نامه مبارك كاار دوترجمه                                   |
| ray         | رئیس ئیمامہ ہوذ ہ بن علی کے نام                           |
| roy         | حضور صلی الله علیه وسلم کے نامہ مبارک کامنن               |
| 104         | نامه مبارك كااردوتر جمه                                   |
| roy         | امیر دشق حارث غسانی کے نام                                |
| roy         | حضور صلی الله علیه وسلم کے نامه مبارک کامتن               |
| ray         | نامه مبارك كاار دوترجمه                                   |
| <b>ra</b> 2 | قیدسے چھٹکارے کا نبوی نسخہ                                |
| raz         | روضہ نبوی کی گستاخی کرنے والوں کی سزا                     |
|             |                                                           |

ξ,

|              | <del></del>                            |
|--------------|----------------------------------------|
| 209          | ایک گتاخ رسول کی ہلاکت                 |
| <b>74</b>    | يحيل دين اتمام نعت                     |
| ۳۷۱          | عهدآ دم اورعبد رسالت                   |
| 14.4         | منجميل محبت                            |
| 747          | قرآن وشريعت                            |
| ۳۲۲          | محبت رسول صلى الله عليه وسلم كامعيار   |
| <b>747</b>   | منكرين حديث كي قلابازيال               |
| mym          | اہمیت انتہاع سنت                       |
| ۳۲۳          | تعضبات کی جڑ                           |
| <b>242</b>   | روحانی انقلاب                          |
| MALA         | مقصداصلی                               |
| 240          | متبع بننے کی ضرورت                     |
| 240          | منکر حدیث منکر قرآن ہے                 |
| 240          | يمكيل دين                              |
| 240          | كمال انسانيت                           |
| <b>1</b> 244 | وزراء نبوت                             |
| 777          | ناجی فرقه                              |
| <b>7</b> 44  | تمام صحابه معيارت اورواجب الاطاعت      |
| <b>74</b> 2  | لطيف نكته                              |
| 747          | طبقه صحاب رضي الله عنهم كي فضيلت       |
|              | ······································ |

| 244         | معياري شخصيات كاتا قيامت وجود                  |
|-------------|------------------------------------------------|
| MAY         | شان صحابه رضى الله عنهم                        |
| MYA         | صحابه رضى الله عنهم معيار حن                   |
| ۳۲۸         | صحابه رضى الله عنهم نجوم مدايت                 |
| <b>٣</b> 49 | صحابه رضى الدعنهم سيحسن ظن كى ضرورت            |
| P49         | ناقدين صحابه پہلے اپن خبرليں                   |
| rz.         | ضرورت نبوت                                     |
| rz.         | شان صحاب رضى الله عنهم                         |
| 120         | صحابه معيار حق                                 |
| ۳۷۱         | نجوم مدابیت                                    |
| 121         | نبوت وملوكيت ميں فرق                           |
| 121         | منكرين حديث كام چور جماعت                      |
| 727         | عشق فنائيت محفن                                |
| F27         | آ فآب نبوت                                     |
| 121         | آ پ صلی الله علیه وسلم کے بغیرراہ نمائی ناممکن |
| r2r         | بشريت انبياء                                   |
| 121         | محبت محنت عظمت اورمتا بعت                      |
| <b>72</b> 0 | نبوت كى عظيم الشان وليل                        |
| 727         | حضورصلي التُدعليه وسلم جامع الكمالات           |
| 120         | غضب خداوندي پررحمت كاغلبه                      |

ί

| معجزات وعجائبات نبوت                 |
|--------------------------------------|
| سيرت مقدسه كامقعد                    |
| آ پ صلی الله علیه وسلم کی زندگی      |
| ضرورت انبياء ليبهم السلام            |
| انبياء يبهم السلام كمال بشريت پر     |
| نبوت كااحسان عظيم                    |
| عظمت حديث                            |
| كيفيات قرآن وحديث                    |
| ا نكار حديث كى تنجائش نهيس           |
| منكرين حديث كيلئ دوصورتنس            |
| بندوں اور اللہ کے درمیان ضرورت واسطہ |
| حدیث کے بغیر نہم قرآن ناممکن         |
| قرآن حديث اور فقه                    |
| صورت فانی سیرت باتی                  |
| حقیقی محبت سیرت ہے                   |
| سيرت نا قابل زوال                    |
| ختم الرسل دا نائے سبل                |
| إخلاق رسول مقبول صلى الله عليه وسلم  |
| زيارت رّوضهُ اقدس كي فضيلت           |
| جس بُقعہ ہے جسمِ اقدى مس كيے         |
|                                      |

| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                            |
|------------------------------------------------------------------|
| ہوئے ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے                                    |
| حفرت شيخ احد كبير رفاعي رحمه الله كوسلام كاجواب                  |
| حضورصلى التدعليه وسلم كي حكيم الامت حضرة تفانوي رحمه التدكوزيارت |
| پیام آبی گیا                                                     |
| فرض محبت                                                         |
| جیناو ہی جینا ہو گا                                              |
| ل <i>ب پرۇرود</i>                                                |
| والله مين كهال درِ خير البشر كهال                                |
| حاضري                                                            |
| آ رزوئے حیات                                                     |
| نطق وبیاں کھو گئے                                                |
| إضطرادمدينه                                                      |
| سلام عقيدت                                                       |
| وہ دن قریب ہے کہ مدینہ کوجاؤں گا                                 |
|                                                                  |



# تنین چیزول میں حیرت انگیز سننے کی صلاحیت

ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تئات میں تین چیزیں الی پیدا فرمائی ہیں جن کو سننے کی عجیب وغریب صلاحیت اور طاقت عطا فرمائی ہے، ایک جنت، ایک جہنم اور ایک وہ فرشتہ جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پرمقررہے۔
جنت کو اللہ پاک نے یہ صلاحیت دی ہے کہ دنیا کے سی کوئے میں زمین پر یا آسمان پریاز مین کی تہہ میں یا سمندر کے نیچ یا ہوا اور فضا میں کہیں بھی کوئی اللہ کا بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے بیدعا کرے کہ یا اللہ! مجھے جنت عطافر ما...

میں جنت کے لائق نہیں ہوں مگر اپنی رحمت سے مجھے جنت عطا فرما تو جس وقت اس کی زبان سے بیالفاظ کلیں گے یاوہ دل میں بیدعا کرے گااس کی دعا جنت فوراً من لے گی حالانکہ جنت ساتویں آسان کے اوپرعرش الہی کے پیچے ہے...

یہاں سے لے کرآسان تک پانچ سوسال کی مسافت ہے پھر پہلے آسان سے دوسرے آسان تک بھی اتنا ہی فاصلہ ہے اس طرح ہر دوآسان کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت کا فاصلہ ہے اور بیار بول کھر بول میل کا فاصلہ ہے اور درمیان میں کوئی تاراور ٹیلیفون یا موبائل کا رابطہ ہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جہال کہیں کوئی بید دعا کرے گا کہ یا اللہ! مجھے جنت عطا فرماد یجئے ،تو جنت اس کی بیآ واز سختے ہی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گی کہ یا اللہ! بیہ جنت ما نگ رہا ہے، آپ نے مجھے دینے ہی اللہ ایہ جنت ما نگ رہا ہے، آپ نے مجھے دینے ہی کہیں کوئی سے درخواست کرے گی کہ یا اللہ! بیہ جنت ما نگ رہا ہے، آپ نے مجھے دینے ہی اللہ ایس ما نگنے والے کو آپ جنت عطا فرما و یجئے تو

ہاری درخواست قبول ہو یانہ ہولیکن جنت کی درخواست قبول ہوجائے گی۔ ایسے ہی کوئی مخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوزخ سے پناہ مانگا ہے، تو جا ہے زبان سے بناہ مائے یاول میں آہتہ آہتہ پناہ مائے تواس کا پناہ مانگناجہنم فورا س کے گی حالانکہ جہنم ساتوں زمینوں کے نیچے۔ ہےاوراس سے ہمارا فاصلہ بھی بہت لمیاہے کین جہنم فور آاس کی بکار سے گی اور اللہ یاک سے کے گی کہ ياالله! آپاس كودوزخ سے بياليجئے، ياالله! مجھ سے اس كو بياليجئے، توجہنم سے بناہ آپ یہاں ما تگ رہے ہیں اور ادھر دوزخ اللہ تعالیٰ ہے سفارش کر رہی ہے کہ یااللہ!اس پناہ ما نگنے دالے کی دعا قبول کر لیجئے۔ اور تبسرا وہ فرشتہ ہے جوحضور صلی اللہ علیہ دسلم کے روضۂ مبارک پرمقرر ہے ادراس فرشتہ بیں اللہ یاک نے بیصلاحیت رکھی ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں کہیں بھی کوئی آ دمی درُ ووشریف زورے پڑھے یا آہتہ پڑھے۔ دل میں پڑھے یا زبان سے پڑھےبس وہ فرشتہ جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضه مبارک برالله تعالی کی طرف سے مقرر ہے، وہ اس کی آوازس لے گا اور فوراً ہی وہ درُ ودشریف پڑھنے والے کا نام لے کرمزار اقدس کے اندرسر کار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کردے گا۔

کی وضاحت ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ پاک نے اس فرشتے کو حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آ نے والے سارے انسانوں کے نام از بریاد کرادیئے ہیں، ہر مردوعورت کا نام اس کو معلوم ہے لہذا جیسے ہی کوئی کہیں پر درُ و دشریف پڑھتا ہے تو اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ پڑھنے والے کا نام کیا ہے؟ اس کے والد کا نام کیا ہے؟ سارے انسانوں کے نام اس کو پہلے سے یاد ہیں۔ سارے انسانوں کے نام اس کو پہلے سے یاد ہیں۔ (اصلامی بیانات از حضرے مفتی عبدالرؤن صاحب کے مردی مذلا)



اے سعدی! نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی انتباع کے بغیر سید ھے راستہ پر چلنا محال ہے جس نے پیغیبر صلی الله علیہ وسلم کے راستہ کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیاوہ ہر گزیمھی منزل پرنہ پہنچ سکے گا

# كفر كمر أجالا

حضور مخطی اجالا خصور مخطی اجالا خصور مخطی اجالا مخطی از مخطی از مجالا مخطی از مخطی از

# چھا رہی ہے گھٹا مدینے کی

آگئی ڈست پلانے چینے کی زندگی چاہیے قرسینے کی فاک ہوجائے جو مرسینے کی دمختال عید سنے سمینے کی دمختال عید سنے مدسینے کی اب پلا دل کے آبنگینے کی مہرسنے ہاستیں سنگینے کی فہرسنے ہاستیں سنگینے کی فاک ٹیٹنی سی اِک مدسینے کی فاک ٹیٹنی سی اِک مدسینے کی فاک ٹیٹنی سی اِک مدسینے کی فوند اِک اِک ترشے سیننے کی فوند اِک اِک ترشے سیننے کی

پھا رہی ہے گھا مدسینے کی نہیں حکرت زیادہ جھینے کی زندگی اُس کی ، مُوت اُس کی ہے رات دن شغل بادہ خواری ہے مئے افراگ میں وہ بات کہاں ساقیا چھوڑ ساغر ومیب نا مختم ہے سے سیسلسلہ نبوت کا ہفت اِقلیم سے ہے مہتیں ہا

ننگ اولادِ مصطفے ہے نفیس لاج رکھ لے مفدا کمینے کی ن

ربيع الاول ١٥ماه (١٩٩٨ع)

# لىڭ برورود

الب ير درُود ، دِل مِن حيسال رسُول سبَ اب ئیں مہوں اور کیفسٹ وصال رسم ب ار گلمسشین ال رشول سینے ہنجا گا کئو ہے پنہال رسُ سَسَنَّنَ کو دیکھ ،حمسی تن حسین کو دیکھ دونوں میں حب لوہ ریز حمبُ بُو مَکرُ اُم ہوں ، عُرِ اُم ہوں ما علی اُ جاروں سے اشکار تحمسال رسو إسلام سنے عسب لام کو بختی کیں عظمتیں سُسَردادِ مَوْمُسَسِسِين ، بِلَالِحُ رَسُولَ ب إست نَحْمُ أَسُل ميراتخنت سبَ اور سُر کا تاج خاک نعیب اِل رسُول ہے جامِ جُمُ اُس کے سامنے کیا چزرہے نفیس جس كو تصييب جامِ سِف إلى رسُول سبُ ( شوال المكرم عام العرم 1992)



خُرُهُ وَسَعِينُهُ وَسَعَيْنُهُ وَسَعَيْنُهُ وَسَعَيْنُهُ وَسَعَيْنُهُ وَسَعَيْنُهُ وَسَعَيْنَ وَمِن سَيَّا سَتِ اَعمَالِنا وَمَن سَيَّا سَتِ اَعمَالِنا وَمَن سَيَّا سَتِ اَعمَالِنا وَمَن سَيَّا سَتِ اَعمَالِنا مَن تعيدُ الله فلاها دِي له وَسَعَيدُ الله فلاها دِي له وَسَعَيدُ الله فلاها دِي له وَسَعَد الله وَسَعَد الله وَسَعَد مَن الله وَسَعَد وَرَسُولُهُ وَسَعَلَ الله وَالعَلَ الله وَالعَلَى الله وَالعَلْمَ الله وَالعَلَى الله وَالعَلَى الله وَالعَلَى الله وَالعَلَى الله وَالعَلْمُ الله وَالعَلْمُ اللهُ وَالعَلْمُ اللهُ وَالعَلَى الله وَالعَلْمُ اللهُ وَالعَلْمُ اللهُ وَالعَلْمُ اللهُ وَالعَلْمُ اللهُ وَالعَلْمُ اللهُ وَالعَلْمُ اللهُ وَالعَلْمُ الله وَالله وَالعَلْمُ الله وَلهُ الله وَالعَلْمُ الله وَلهُ الله والعَلْمُ الله وَلهُ الله وَلهُ اللهُ الله وَلهُ اللهُ الله وَلهُ اللهُ الله وَلهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله واللهُ الله والعَلْمُ المُعَلِمُ اللهُ اللهُ





قَالَانَتِنَجُ عَلَىٰ لِلْمُ عَلِيْكُ فَيَ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْ

# بِنالِكِهِ إِنْ الرَّحِيْمِ

مفتی اعظم مفتی محد شخص صاحب رحمه الله کے رساله خاتم الانبیاء سلی الله علیه وسلم سے منتخب مضامین سیرت الله علیه وسلم کانسب شریف

نی کریم صلی الله علیه وسلم کانسب مطهرتمام دنیا سے زیادہ شریف (دلائل ابوقیم میں مرفوعاً روایت ہے جبرئیل علیه السلام فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے مشرق دمغرب میں پھرامگری ہاشم سے افضل کوئی خاندان نہیں دیکھا...) ادر باک ہے ادر یہ وہ بات ہے کہ تمام کفار مکہ ادر آ ب کے دشمن بھی اس سے انکار نہ کرسکے...

ابوسفیان نے بحالت کفرشاہ روم کے سامنے اس کا اقرار کیا حالا نکہ وہ اس وفت علیہ تھے کہ اگر کوئی گنجائش ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرعیب لگا کیں ...

آ پ سکی الله علیه وسلم کانسب شریف والد ما جد کی طرف سے بیہ ہے:

محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن ماشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مره بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر بن ما لک بن نضر بن کنانه بن خزیمه بن مدرکه بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ...

یہاں تک سلسلہ نسب اجماع امت سے ثابت ہے اور یہاں سے حضرت آوم علیہ السلام تک اختلاف ہے اس لئے اس کوترک کیا جاتا ہے... اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا نسب رہے: محدین آمنه بنت و بب بن عبد مناف بن زبره بن کلاب...اس سے معلوم ہوا کہ کلاب بن مرہ بیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نسب جمع ہوجا تا ہے... آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت باسعادت

اس بات پرجمہور کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ماہ رہے الاول میں اس سال ہوئی جس میں اصحاب ( یمن کے بادشاہ نے ہاتھیوں کی فوج لے کر بیت اللہ پرچر ھائی کی تھی ان لوگوں کو اصحاب فیل کہا جا تا ہے... ) فیل نے بیت اللہ پرجملہ کیا اور خداوند عالم نے ان کو ابائیل لیمنی چند تقیر جا نوروں کی گلڑیوں کے بیت اللہ پرجملہ کیا اور خداوند عالم نے ان کو ابائیل لیمنی چند تقیر جا نوروں کی گلڑیوں کے فرایعی موجود ہے اور در حقیقت واقعہ فیل بھی آئے تھا۔ فیل بھی آئے خضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکات کا مقدمہ تھا... جائے ولادت وہ مکان ہے جو بعد میں جانے کے بھائی جمہ بن یوسف کے ہاتھ آیا تھا ( جائے ولادت وہ مکان ہے جو بعد میں جانے کے بھائی جمہ بن یوسف کے ہاتھ آیا تھا ( دوس الناری اسلامی صفحہ اللخیاط ۱۲ منہ ) بعض مؤر خین نے لکھا ہے کہ واقعہ فیل ۲۰ اپریل ایک میں ہوا ہے جس سے معلوم ہوا کہ آئے خضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضرت علی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پانچے سوا کہتر سال بعد میں ہوئی ...

آ ب صلی الله علیه وسلم کے والد ماجد کی وفات

#### زمانه رضاعت اورز مانه طفوليت

سب سے پہلے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوآپ کی والدہ ماجدہ نے اور چندروز کے بعد ایولہب کی کنیر تو بیہ نے دودھ بلایا...اس کے بعد بیددولت خداداد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیب ہوئی ...(معلطائی)

شرفاءِ عرب کی عام عادت تھی کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لئے قرب وجوار کے دیہات میں بھیج دیتے تھے جس سے بچوں کی جسما کی صحت بھی اچھی ہوجاتی تھی اوروہ فالص عربی بھی سیکھ جاتے تھے اور اس لئے گاؤں کی عور تیں اکثر شہروں میں شیرخوار بیجے لیئے کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے جایا کرتی تھیں...

حضرت علیمہ سعد یہ کا بیان ہے کہ بیں (طائف) سے بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی...اس سال قحط تھا میری گود میں ایک بچرتھا (گرفقر وفاقہ کی وجہ سے ) اتنا دودھ نہ تھا جواس کو کافی ہو سکے رات بھروہ بھوک سے نزیا تھا اور ہم اس کی وجہ سے بیٹھ کر رات گذارتے تھے ایک اونٹی بھی ہمارے پاس تھی گراس کے بھی دودھ نہ تھا... مکہ کے سفر میں جس دراز گوش پرسوارتھی وہ بھی اس قدر لاغرتھا کہ سب کے ساتھ نہ چل سکتا تھا ہمراہی بھی اس سے ننگ آ رہے بھی اس قدر لاغرتھا کہ سب کے ساتھ نہ چل سکتا تھا ہمراہی بھی اس سے ننگ آ رہے تھے ... بالآ خرمشکل سے یہ سفر طے ہوا مکہ پنچے تو رسول الله سلی الله علیہ وسلم کو جو عورت دیکھتی تھی اور بیٹنی کہ آ ب صلی الله علیہ وسلم یہ ہیں تو کوئی قبول نہ کرتی کیونکہ زیادہ انعام واکرام کی تو تع نہ تھی ادھ جلیمہ کی قسمت کا ستارہ چک رہا تھا ان کے دودھ کی کی ان کے لئے رحمت بن گئی کیونکہ دودھ کم و کھے کرکسی نے ان کو اپنا بچرد بنا گوارانہ کیا...

حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شو ہرسے کہا کہ بیتو اچھانہیں معلوم ہوتا کہ خالی ہاتھ واپس ہوں...

خالی سے بہتر ہے کہ اس بیتیم کو لے چلوں شوہر نے منظور کیا اور میاس وربیتیم کو لے

آئیں جس سے آمنداور حلیمہ کے گھر نہیں بلکہ شرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا...

خدا کافضل تھا کہ حلیمہ کی قسمت جاگی اور سرور کا سُنات سلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود
میں آگئے فرودگاہ پر لا کر دودھ پلانے بیٹھی تو برکات کا ظہور شروع ہوگیا... اس قدر
دودھ اتراکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور آپ کے رضائی بھائی نے بھی خود سیر ہو
کر بیا اور آرام سے سوگئے... ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے لبریز تھے
میرے شوہرنے اس کا دودھ نکالا اور ہم سب نے سیر ہوکر پیا اور رات بھر آرام سے
گذاری... مدتوں بعدیہ بہلی رات تھی کہ ہم المینان کے ساتھ نیند بھر کر سوئے...

اب تو میراشو برجھی کہنے لگا کہ حلیمہ تم تو بردائی مبارک بچہدائی ہوس نے کہا کہ مجھے بھی بہی تو قع ہے کہ بینہایت مبارک لڑکا ہے اس کے بعد ہم مکہ سے روانہ ہوئے میں آ پ صلی اللہ علیہ و ملم کو گود میں لے کرائی دراز گوش پر سوار ہوئی مگراس مرتبہ خدا کی قدرت کا بیتما شادیحتی ہوں کہ اب وہ اتنا تیز چاتا ہے کہ کسی کی سواری اس کی گردکوئیس بینچتی ،میری ہمرائی عور تیں تعجب سے کہنے گئیں کہ بیدوئی ہے جس برتم آئی تھیں؟

الغرض راسته قطع ہوا ہم گھر پہنچے وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا تمام دودھ کے جانور دودھ سے خالی تھے..لیکن میرا گھر میں داخل ہوڑا تھا اور میری بکر یوں کا دودھ سے بھرنا، اب روز میری بکر یاں دودھ سے بھری آتی ہیں ادر کسی کوایک قطرہ بھی نہیں ملتا... میری قوم کے لوگوں نے اپنے جروابوں سے کہا کہتم بھی اپنے جانورای جگہ جراؤ جہاں علیمہ کی بکریاں چرتی ہیں مگر وہاں تو چراگاہ اور جنگل کی خصوصیت نہ تھی بلکہ کسی اور ہی خاطر منظور تھی اس کو وہ لوگ کہاں سے لاتے...

چنانچہ ایک ہی جگہ چرنے کے بعد بھی ان کے جانور دودھ سے خالی اور میری
کریاں بھری ہوئی آتی تھیں ... ای طرح ہم برابر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا
مشاہدہ کرتے رہے ... یہاں تک کہ دوسال پورے ہوگئے ... اور میں نے آپ سلی
اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا ... (الصافات)

آ بِ صلى الله عليه وسلم كى والده ما جده كى وفات

جب آپ سلی الله علیه وسلم کی عمر شریف جاریا نی برس ہوئی تو مدینہ سے واپس ہوئے برس ہوئی تو مدینہ سے واپس ہوئے ہوئے بمقام ابواء آپ سلی الله علیه وسلم کی والدہ نے بھی ونیا سے رحلت فرمائی ... (مغلطائی ص۱۰)

بچین کا زمانہ چوسال کی عمرہے والد کا سابہ تو پہلے ہی اٹھ چکا ہے والدہ کی آخوش شفقت کا بھی خاتمہ ہوا..لیکن میں بیتم جس آغوش رحمت میں پرورش پانے والا ہے وہ ان اسباب سے بے نیاز ہے ...

#### عبدالمطلب كي وفات

والدین کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وسلم اپنے داداعبد المطلب کے پاس رہ کین خدائے قد دس کو دکھلا تا تھا کہ یہ نونہال محض آغوش رحمت میں پرورش پانے والا ہے، مسبب الاسباب اس کی تربیت کا خود کفیل ہو چکا ہے... جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آٹھ برس دوم ہینہ دس دن کی ہوئی تو عبد المطلب بھی ونیا سے رحلت فرما گئے...

آ ب صلى الله عليه وسلم كاسفرشام

اس کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بچیا ابوطالب آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے وقیقی بچیا ابوطالب آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے مرشر بف بارہ برس دو ولی ہوئے ان کے پاس رہ بہال تک کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی عمرشر بف بارہ برس دو مہینہ کی ہوئی تو ابوطالب نے تجارت کے لئے ملک شام کے سفر کا ارادہ کیا آئخ ضرت سلی اللہ علیہ وسلم کوساتھ لے کرشام کی طرف ہے، راستے میں مقام تناء میں اقامت فرمائی ...

#### حضرت خدیجهرضی الله عنها سے نکاح

حضرت خدیجه رضی الله عنها ایک عقلمند فهمیده عورت تھیں .. آپ سلی الله علیه وسلم کی شرافت اورمجیرالعقول اخلاق کو دیکھ کران کو ایک سچا اعتقاد اور خالص انس ہو گیا... جس سے خدیجہ رضی اللہ عنہانے خودارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منظور فرمادیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منظور فرمادیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے نکاح کرلیں...

جب آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی عمر پچیس (اس وفت عمر شریف کے بارے میں مختلف اقوال بیں ۲۹،۲۵،۳۵، سیرت مغلطا کی ص۱۱...) سال کی ہوئی تو مضرت خد یجہرضی الله عنها سے نکاح مقرر ہوا... حضرت خد یجہرضی الله عنها کے عمراس وفت جالیس اور بعض روایت کی روسے پینتالیس سال تھی ... (مغلطائی)

بناء کعبداور قربیش کا آب صلی الله علیه وسلم کوبا تفاق دامین "سلیم کرنا جب آب سلیم کرنا جب آب سلی الله علیه وسلم کی عمر شریف پنیتیس سال کی بوئی تواس وقت قریش (اس سے پہلے بیت الله کی تعمیراول حفرت شیث علیه السلام نے اور پھر حضرت ابراہیم علیه السلام نے کی تھی الله کی از سر نوتھیر کا ارادہ کیا... بیت الله کی تعمیر بر مطاقعا کہ اس خص ابنی سعادت سمجھتا تھا اور قبائل قریش نے ابنی قسموں کا فیصلہ اس پر رکھا تھا کہ اس کی تعمیر میں زیاوہ حصہ لیا جائے چنا نچہ اس تعمیر کوقبائل میں تقسیم کرنے کی نوبت آئی تا کہ کوئی جھگڑا پیش نہ آئے ... اس تقسیم کل کے ساتھ بناء کعہ ججرا سود کی صد تک پہنچ گئی...

کیکن اب ججر اسود کو اٹھا کر تھیر میں نصب کرنے کے متعلق سخت اختلاف ہوا، ہر قبیلہ اور ہر شخص کی خواہش تھی کہ وہ اس سعادت کو حاصل کرے یہاں تک کہ آل وقال پر عہد و پیان ہونے گئے، قوم کے بعض سنجیدہ لوگوں نے اراوہ کیا کہ مشورہ کرکے کوئی سلح کی صورت نکالیں اور اس غرض کے لئے متجد میں گئے... مشورہ میں یہ طے ہوا کہ جوشخص سب سے پہلے متجد کے اس دروازہ میں داخل ہو وہ تہارے معاطے کا فیصلہ کرے اور اس کے تکم کو ہر شخص دست قدرت کا فیصلہ سمجھ کر تسلیم کرے...

خدا کی قدرت کے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازہ سے داخل موے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کود مکھ کرسب نے یک زبان ہوکر کہا کہ یہ امین ہیں، ہم

ان کے حتم پرراضی ہیں ... آپ سلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ حکیمانہ فیصلہ کیا کہ سب خوش ہو گئے بعنی ایک چا در پھیلا دی اور اس میں جمر اسود کو این ہاتھ سے اٹھا کر رکھ دیا اور پھر حکم دیا کہ ہر قبیلہ کا فتخب آ دمی چا در کا ایک ایک کنارہ پکڑ لے اس طرح کیا گیا، جب بنیا د تک بہنے گیا تو خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کر رکھ دیا...

ابن ہشام اس واقعہ کے نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ نبوت سے پہلے تمام قرایش بالا تفاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوامین کہتے تھے... (سیرت ابن ہشام ص ۱۵...ج۱۱)

#### عطاءنبوت

جب آپ صلی الله علیه وسلم کی عمر شریف جالیس برس ایک دن کی ہوئی تو ظاہری طور پر بھی باضا بطہ آپ کوخلعت نبوت کے ساتھ ممتاز ومشرف فر مایا... جس کی تاریخ ولا دت کی طرح ماہ رہتے الاول روز دوشنبہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی مختلف اقوال ہیں... (سیرت مغلطا ئی سیم)

#### اسراءاورمعراج

نبوت کا پانچوال سال اسلام کی تاریخ بین ایک متاز حیثیت رکھتا ہے جس بین فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعزازی جلوں کے ساتھ نوازا گیا، جو انبیاء علیم السلام کی جماعت بین سے بھی صرف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیت ہے ... جس کا مخضر واقعہ یہ ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حطیم کعبہ واس بین اختلاف ہے کہ بیر آس فی براق پر ہوئی یا کسی سیڑھی وغیرہ پر، حافظ مجم الدین عبطی نے قصہ المعراج بین اس پر مفصل بحث کی ہے ص ۱۱۲...۱۲ منہ کی میں لیٹے عبطی نے قصہ المعراج بین اس پر مفصل بحث کی ہے ص ۱۱۲...۱۲ منہ کی میں لیٹے موسے کہ جرئیل اور منیکائل علیم السلام آئے اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلئے ...
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا جس کی تیز رفتاری کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا جس کی تیز رفتاری کا یہ حال تھا کہ

جس جگداس کی نظر پڑتی تھی وہیں قدم پڑتا تھا...اس سرعت رفتاری کے ساتھ اول

آ پ صلی الله علیه وسلم کو ملک شام میں مسجد اقصیٰ تک لے گئے یہاں پر الله تعالیٰ نے تمام انبیاء سابقین کوآ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے اگرام کے لئے (بطور معجزہ) جمع فر مایا تھا، جبرئیل علیہ السلام نے بہاں پہنچ کراذان دی، انبیاء ورسل کی مفیں تیار ہوکر کھڑی ہوئیں لیکن سب اس کا انتظار کررہے تھے کہ نماز کون پڑھائے... جبرئیل امین

" نے آ ب صلی الله عليه وسلم كا دست ميارك پكر كرآ گے كرديا...

آپ صلی الله علیه وسلم نے تمام انبیاء ومرسلین اور ملائکہ کونمازیر هائی ، یہاں تک عالم دنیا کی سیرتھی جو براق پر ہوئی،اس کے بعد آپ صلی الله علیہ وسلم کومسجد اقصلی سے آسان بر لے جایا گیا.. بعض روایات کے مطابق بیآ سانی سفر بھی براق پر ہوا مگر احادیث صحیحہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیسفر براق برنہیں ہوا...

بلکہ بذر بعد معراج ہوا،معراج کے معنی سیرھی یا زیند کے ہیں...زیند کی آج کل بھی بہت ی تمیں ہیں ان میں ایک طریقہ لفٹ کا بھی ہے اس کو بھی زینہ کہہ سکتے ہیں وه كس قتم كازينه تقاجس يرنبي كريم صلى الله عليه وسلم آسان تك ينتيج اس كي حقيقت الله تعالیٰ ہی جانتے ہیں کسی روایت میں منقول نہیں ...

بہلے آسان برآ دم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور دوسرے برعیسی و بیجی علیہا السلام سے اور تیسرے پر پوسف علیہ السلام سے اور چوشے پر ادریس علیہ السلام سے اور بانچویں برابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی ... (صحیح بخاری مع فتح الباری ہندی ص ۲۸ پ۵۱) اس کے بعد آ ب صلی اللہ علیہ وسلم سدرة المنتهیٰ کی طرف تشریف لے ملے ... راستہ میں حوض کوٹر برگزر ہوا بھر جنت میں واخل ہوئے وہاں وست قدرت کے وہ عجائب وغرائب دیکھے جوندکس آ نکھنے آج تک دیکھے اور ندکس کان نے سے اور نہ سمی انسان کے وہم و گمان کی وہاں تک رسائی ہوئی... پھر دوزخ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی جو ہرتتم کے عذاب ادر سخت شدید آ گ سے بھری ہوئی تھی جس كے سامنے لوہ اور پھر جيسى سخت چيزوں كى كوئى حقيقت نہيں تھى ...

اس میں آپ سلی الله علیہ وسلم نے ایک جماعت کودیکھا کہ مردار جانور کھارہ جب دریافت فرمایا کہ یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ وہ ہیں جولوگوں کے گوشت کھاتے تھے (یعنی ان کی غیبت کرتے تھے) دوزخ کا دروازہ بند کر دیا گیا... پھر آ نخضرت سلی الله علیہ وسلم آ کے بڑھے اور جبرئیل امین وہیں تھہر گئے ، کیونکہ ان کواس درجہ سے آ کے بڑھنے کا حکم نہیں تھا... اوراس وقت آ پ سلی الله علیہ وسلم کو خداوند جل وعلا کی زیارت ہوئی ہے کہ ذیارت فقط قلب سے نہیں بلکہ آ تکھوں سے ہوئی ہے... کی زیارت ہوئی ہے کہ ذیارت فقط قلب سے نہیں بلکہ آ تکھوں سے ہوئی ہے...

آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم سجدہ بیس گر پڑے اور خداوند عالم سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا...ای وقت نمازیں فرض کی گئیں...اس کے بعد آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم واپس ہوئے وہاں سے براق پرسوار ہوکر مکہ معظمہ کی طرف تشریف لے چلے... راستہ میں مختلف مقامات پر قریش کے تین تجارتی قافلوں پر گزرے جن میں سے بعض کو آ پ صلی الله علیہ وسلم نے سلام کیا، اور انہوں آ پ کی آ واز پہچانی اور مکہ واپس ہونے کے بعداس کی شہادت دی ... صبح سے بہلے ہی یہ سفر مبارک تمام ہوگیا...

# اسراءنبوي صلى الله عليه وسلم برعيني شهادتيس

جب مبح ہوئی اور یہ خبر قریش میں پھیلی تو ان کا ایک عجیب عالم تھا کہ اچھا ہتلا ہے کہ بیت المقدی کی تعمیر اور ہیئت کیسی ہے اور پہاڑ سے کتنے فاصلے پر ہے... آپ سلی الله علیہ وسلم نے اس کا پورا نقشہ ہتلا دیا... ای طرح وہ مختلف چیزیں دریا فت کرتے رہے اور آپ سلی الله علیہ وسلم بتاتے رہے یہاں تک کہ اب انہوں نے ایسے سوالات شروع کردیے جو با وجود کی مرتبہ دیکھ لینے کے بھی کوئی شخص نہ بتلا سکے...

مثلاً میہ کم مجد کے کتنے دروازے ہیں، کتنے طاق ہیں وغیرہ...ظاہر ہے کہ یہ چزیں کون شار کرتا ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوسخت اضطراب ہوا... مگر بطور مجزہ

مجداقصیٰ آپ سلی الله علیه وسلم کے سامنے کردی گئی آپ سلی الله علیہ وسلم شار کرتے اور بتاتے جاتے ہے ابو بکر صدیق رضی الله عند نے فرمایا اَشهد آنگ کَ رَسُولُ اللهِ اور قریش بھی اب تو سب کے سب چپ ہوئے اور کہنے لیے حالات وصفات تو بالکل درست بیان کے ہیں ... اور پھر حضرت صدیق رضی الله عند سے خطاب کر کے کہنے لیے کہ کیا تم تقمدین کرتے ہو کہ آپ سلی الله علیہ وسلم ایک رات میں مجداتصیٰ تک بہنی کہ کیا تم تقمدین کرتے ہو کہ آپ صلی الله علیہ وسلم ایک رات میں مجداتصیٰ تک بہنی بھی گئے اور لوٹ بھی آ ہے؟ حضرت صدیق رضی الله عند نے فرمایا کہ میں اس سے بھی زیادہ بعید چیزوں میں آپ کی تقمدین کرتا ہوں، میں ایمان لا تا ہوں کہ وشام ذرائی دیر میں آپ صلی الله علیہ وسلم کو آسانی خبریں ہینے جاتی ہیں تو پھراس میں کیا تر دو ہوسکن دیر میں آپ صلی الله علیہ وسلم کو آسانی خبریں ہینے جاتی ہیں تو پھراس میں کیا تر دو ہوسکن دیر میں آپ صلی الله علیہ وسلم کو آسانی خبریں ہینے جاتی ہیں تو پھراس میں کیا تر دو ہوسکن حب ... اس لئے بھی آپ وضی الله عند کانا م صدیق رکھا گیا ہے ...

## خود کفارقریش کی چیثم دیدشها دتیں

اس کے بعد قریش نے پھر بغرض امتحان دریافت کیا اچھا بتلاؤ ہمارا قافلہ جو ملک شام کی طرف گیا ہوا ہے وہ کہاں ہے آپ سلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا فلاں قبیلہ کے ایک تجارتی قافلے پر مقام روحا میں میراگزر ہور ہاتھا ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ سب اس کی تلاش میں گئے ہوئے تھے، میں ان کے کجاووں کے پاس گیا تو وہاں کوئی نہ قاورا یک کوز و میں یانی رکھا ہوا تھا وہ میں نے پی لیا تھا...

اس کے بعد فلان قبیلہ کے تجارتی قافے پر فلاں مقام میں ہمارا گزرہوا جب
براق اس کے قریب ہوا تو اونٹ دہشت سے ادھرادھر بھا گئے لگے اور ان میں ایک
سرخ اونٹ تھا جس پر دوخروار (گون) سیاہ وسپید تھے، وہ تو بیہوش ہوکر گرگیا..اس
کے بعد فلاں قبیلہ کے تجارتی قافلہ پر فلاں مقام میں ہمارا گزرہوا جس میں سب سے
آگے ایک خاکی رنگ کا اونٹ تھا اور اس پر سیاہ ٹاٹ اور دوسیاہ خروار (گون) تھے
اور یہ قافلہ عنقریب تمہارے یاس آنے والا ہے لوگوں نے دریا فت کیا کہ کب تک؟

آ ي صلى الله عليه وسلم في فرما يا كه بده كروزتك آجائ گا...

چنانچے ٹھیک اس طرح ہوا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا تھا اور ان قافوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ دسلم کے بیانات کی تقدیق کی ... جب قریش پر خدا کی جمت تمام ہوگئ اور اس محیر العقول سفر کی خود ان کی قوم نے شہادت دی تو اب معاندین کے لئے بھی اس کے سواکوئی اراستہ باتی نہیں رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو تحراور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو (معاذ اللہ) جادوگر کہ کہ کہ کھڑے ہوگئے ...

#### مدينه طيبه مين اسلام

دس سال تک برابر آنخضرت صلی الله علیه وسلم قبائل عرب کو اعلان کے ساتھ دعوت اسلام دیتے رہے اور عرب کی کوئی مجلس اور کوئی مجمع نہیں جھوڑا، جس میں جاکر آپسلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ حق نہ کی ہو...

موسم جے بیں بازار عکاظ اور ذی المجار وغیرہ بیل گھر گھر جا کرلوگوں کوحق کی طرف بلاتے رہے گروہ اس کے جواب میں آ ب سلی اللہ علیہ وسلم کو ہرفتم کی ایذ ائیں پہنچاتے اور مذاق اڑاتے ہے کہ پہلے اپنی قوم کومسلمان بناہیے، پھر ہماری ہدایت کے لئے آ ہے ... اس پر ایک مدت گزرگئی جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اسلام کی اشاعت اور ترقی ہوتو قبیلہ اوس کے چند آ دمی مدینہ سے آ ب سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج و ہے جن میں سے اس سال دوخض اسد بن زرارہ اور ذکوان بن عبد قبیس مشرف باسلام ہوئے اور پھر آ کندہ سال ان میں سے بچھاور آ ئے جن میں سے جھیا آ ٹھ آ دمی مسلمان ہوئے ...

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیاتم بیغام خداوندی کی تبلیغ میں میری مدد کرو گے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول الله ابھی ہمارے آپس کی اوس اور خزرج کی خانہ جنگیاں ہورہی ہیں...اگراس وقت جناب مدینہ تشریف لائیس تو آپ

صلی الله علیه وسلم کی بیعت پرسب کا اجتماع نه ہوسکےگا...ابھی ایک سال اس کا ارادہ ملتوی فرمادیں...ممکن ہے کہ جماری آپس میں صلح ہوجائے اور پھراوس وخزرج مل کر اسلام قبول کرلیس...آئندہ سال ہم پھر حاضر خدمت ہوئے ،اس وقت ﴿اس وقت مدینہ کی آبادی دوشم کےلوگوں پر شتمال تھی...

مشرکین اور اہل کتاب ، مشرکین دوبر سے قبیلوں پر منقسم تھے...اوی اور فزرج اور ایر دونوں ہمیشہ آپی میں لڑتے رہتے تھے اور تقریباً ایک سوبیس سال سے ان کے درمیان آپی میں جنگ کا سلسلہ جاری تھا... (سیرۃ طیبہ ص ۴۷ ج۱) ای طرح یہود بھی دومیوں میں منقسم ہو گئے تھے بنوقر بظہ اور بنونفیر، یہ دونوں بھی آپی میں قدیم عداوتیں درکھتے تھے (بیفاوی مع حاشیہ ) اامند... کی اس کا فیصلہ ہو سکے گا... یہ حفرات واپی میں نیز میں قرآن پر حفرات واپی

بیلوگ مسلمان ہوکر ندینہ طیبہ واپس آئے تو ندینہ کے گھر گھر میں اسلام کا چر چا تھااور ہرمجلس میں بہی ایک بات رہ گئی...

### نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى ہجرت مدينه

کفار قریش کو جب حالات معلوم ہوئے تو دارالندوہ میں مشورہ کیلئے جمع ہوئے کہ اب آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ میں کیا کیا جائے ۔۔۔ کسی نے قید کرنے کی رائے دی اور کسی نے جلا وطن کرنے کی ، مگران کے جالاک لوگوں نے کہا کہ وہ مناسب نہیں کیونکہ قید کرنے کی صورت میں ان کے اعوان وانصار ہم پر چڑھ آ کمیں گے اور ہم سے چھڑ الیس گے اور جم اور جلا وطن کرنے کی صورت تو سمراسر ہمارے لئے معنر ہے ...

کیونکہ اس صورت میں اطراف مکہ کے عرب تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کر بیانہ افلاق اور شیریں کلام اور کلام پاک کے گرویدہ ہوجا کیں گے اور وہ ان سب کو لے کر ہم پر چڑھائی کریں گے ... (سیرت مغلطائی) اس لئے بدبخت ابوجہل نے بیرائے وی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اس کے اور آل میں ہر قبیلے کا ایک آ دمی شریک ہوتا کہ بی عبد مناف (آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ) بدلہ لینے سے عاجز ہوجائے سب نے اس دائے کو پسند کیا ، اور ہر قبیلے کا ایک ایک جوان اس کام کے لئے مقرر کر دیا کہ فلاں دات میں ہے کام کیا جائے ...

ادهرخداوندعالم نے آپ سلی الله علیہ وسلم کوان کے مشورہ کی اطلاع دیدی اور آپ سلی الله علیہ وسلم کو جرت کا حکم فر مایا... جس رات میں کفار قریش نے اپ خیال خام کو پورا کرنے کا ارادہ کیا اور مختلف قبائل کے بہت سے جوان آپ سلی الله علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر کے بیٹھ گئے تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس وقت ہجرت کا ارادہ فر مایا ... اور حضرت علی رضی الله عنہ کو ارشاد فر مایا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کی چار ارادہ فر مایا کہ آپ سلی الله علیہ وسلم کی چار علی برآپ سلی الله علیہ وسلم کی جا دراوڑھ کرسوجا کیں تاکہ کفار کو آپ سلی الله علیہ وسلم کے مریس نہ ہونے کا علم نہ ہو ... اس کے بعد آپ سلی الله علیہ وسلم گئر سے باہر تشریف لائے تو دروازے پرقریش کا ایک میلہ لگا ہوا تھا...

آپ سلی اللہ علیہ وسلم سورہ کیلین پڑھتے ہوئے باہر نظے اور جب آیت فَاغُ شَیْنَاهُم فَهُمُ لَا یُبُصِرُونُ ... پر پنچ تواس کوکی مرتبدد دہرایا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر بردہ ڈال دیا اور دہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کوند دیکھ سکے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبرض اللہ عنہ کے گھرتشریف لے گئے وہ پہلے ہی سے تیار شے اور ایک راستہ بتانے والے کوبھی اپنے ساتھ لے چلئے تیار کر دکھا تھا... آپ سلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ ہو لئے اور مکان کی پشت کی جانب سے ایک کھڑکی کے راستے سے دونوں باہر نگلے اور ثور کی طرف تشریف لے گئے ( تور مکہ کے قریب ایک یہاڑ ہے )

#### ه پینه طبیبه میں داخل ہونا

ماہ رئیج الاول ہروز جمعہ قبا سے رخصت ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف روائگی ہوئی انصار مدینہ جوش مسررت ہے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے اردگر دچل رہے تھے کوئی پیدل کوئی سوار ہر شخص آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ناقہ کی باگ تھا منے میں پیش قدمی کرنا چاہتا تھا... ہر شخص کی دلی تمناتھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں مقیم ہول، عور تیں ، بیج خوش کی دلی تمناتھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں مقیم ہول، عور تیں ، بیج خوش کے ترانے پڑھ دہے تھے، یہ چونکہ جمعہ کا دن تھا، بی سالم بن عوف کے مرکانات کے قریب جمعہ کا وقت ہوگیا...

آ پ صلی الله علیہ وسلم سواری سے اتر ہے اور جمعہ اوا کرنے کے بعد پھر سوار ہوئے ... اب جس انصاری کا مکان راستہ میں پڑتا تھا وہ التجا کرتا ہے کہ میر ہے غریب خانہ پر قیام فرما ہے ، مگر آ مخضر سے سلی الله علیہ وسلم کی نصیال بنی عدی بن نجار کے مکانات آ گئے تو ابوابوب انصاری رضی الله عنہ کے مکان کے سامنے جا کراؤٹنی بیٹے گئی ، آ پ صلی الله علیہ وسلم ابوابوب رضی الله عنہ کے مکان پر مہمان ہوئے اور ایک مدت تک انہی کے مکان پر مقیم رہے ...

#### البصريباسامهاورمرض وفات

مربياسامه

کم معظمہ سے واپسی کے بعد ۲۹ صفر البیے بروز شنبہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ جہادروم کے لئے نیار فرمایا جس میں صدیق اکبروضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ جیسے اکا برشائل سے گراس سریہ کے امیر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ مقرر ہوئے اور بیم آخری لشکر جس کی روائگی کا حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے خودا نظام فرمایا تھا ابھی روانہ نہ ہواتھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار شروع ہوگیا...
آ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض و فات

ناصفر الدو چہار شنبه کی رات میں آب ملی الله علیہ وسلم نے قبر ستان بقیع غرقد میں تشریف لے جاکر اہل قبور کے لئے دعاء مغفرت کی اور فرمایا: 'اے اہل مقابر شہیں اپنایہ حال اور قبروں کا قیام مبارک ہو، کیونکہ اب دنیا میں تاریک فتنے ٹوٹ پڑے ہیں...' وہاں سے تشریف لائے تو سر میں در دتھا اور پھر بخار ہوگیا اور یہ بخار سجے روایات کے موافق تیرہ دوزتک متواتر رہا اور اس حالت میں وفات ہوگئی، ای عرصہ میں آپ اپنے وستور کے مطابق ہر روز از واج مطہرات کے جرول میں متعقل ہوتے رہے، جب آپ ملی الله علیہ وسلم کا مرض طویل اور سخت ہوگیا تو از واج مطہرات سے اجازت لی کہ ایام مرض میں عائش صدیقہ رضی الله عنہا کے گھر میں رہیں سب نے اجازت و دے دی...

#### صديق اكبررضي اللدعنه كي امامت

رفتہ رفتہ مرض اتنا بڑھ گیا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم مسجد تک بھی تشریف نہ لا سکے تو ارشاد فرمایا کہ صدیق اکبررضی اللہ عنہ ہے کہونماز پڑھا ئیں، حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے تقریباً میں پھرا کی روز اتفا قاصدیق اکبررضی اللہ عنہ اور حضرت عنہ سنے تقریباً میں پڑھا کی روز اتفا قاصدیق اکبررضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ انصاری ایک مجلس پرگزر ہے تو وہ سب رور ہے تقصیب پوچھا تو کہا کہ

آنخضرت ملی الله علیه وسلم کی مجلس کو یا دکر کے رور ہے ہیں حضرت عباس رضی الله عنه نے بیخ برآ ب سلی الله علیه وسلم کو بھی پہنچاوی ... بیس کرآ پ سلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه اور حضرت فضل رضی الله عنه کے کا ندھوں پر فیک لگائے ہوئے باہر تشریف لائے ، حضرت عباس رضی الله عنه آگے تھے، آپ سلی الله علیه وسلم منبر پر چڑھے کیکن بنچے ہی میٹر سے اور او پر نہ چڑھ سکے اور بلیغ خطبہ ویا جس کے بعض کلمات یہ ہیں ...

آ خرالا نبياء على الله عليه وسلم كا آخرى خطبه

اے لوگو! مجھے معلوم ہوا ہے کہتم اپنے نبی کی موت سے ڈرر ہے ہو، کیا مجھ سے پہلے کوئی نبی ہمیشہ رہا جو میں رہتا، ہاں میں اپنے پروردگار سے ملنے والا ہوں اور تم مجھ سے ملنے والے ہو، ہال تہمارے ملنے کی جگہ حوض کوڑ ہے ہیں جوخض کہ یہ پہند کرے کہ بروز قیا مت اس حوض سے سیر اب ہوتو اس کو چا ہے کہ اپنے ہاتھ اور زبان کولا لیمی اور بے ضرورت باتوں سے روکے، میں تہمیں مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک اور اشحاد کی وصیت کرتا ہوں اور ارشاد فرمایا کہ جب لوگ اللہ تعالی کی اطاعت کرتے ہیں تو ان کے حکام اور بادشاہ ان کے ساتھ انسان کرتے ہیں اور جب وہ اپنے پروردگار کی نافر مانی کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ سے رحی کرتے ہیں اور جب وہ اپنے پروردگار کی نافر مانی کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ سے رحی کرتے ہیں ۔۔ (دروی السیر قالمحدید)

اسکے بعد مکان میں تشریف لے گئے اور وفات سے پانچ یا تمن روز پہلے ایک مرتبہ تشریف لائے سرمبارک باندھا ہوا تھا...حضرت صدیق اکبررضی اللہ عند (صحیح یہ ہے کہ ظہر کی نماز تھی، فتح الباری ۲۰ اہندی.. نماز پڑھارے تصوہ پیچھے ہٹنے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارہ سے منع فر مایا اور خود ابو بکر رضی اللہ عند وصحیح روایات کے موافق اس وقت آپ ہی امام تھے، صدیق اکبررضی اللہ عند اور تمام جماعت آپ صلی اللہ عند اور تمام کی مقتدی تھی ... البتہ صدیق اکبررضی اللہ عند بلند آ واز جماعت آپ صلی اللہ عند بلند آ واز جماعت آپ میں جانب بیٹھ

گئے نماز کے بعدایک مختصر خطبہ دیا جس کے دوران فر مایا ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ میر مے حسن ہیں اورا گر میں خدا کے سواکسی خلیل بنا تا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بنا تا ہمین جونکہ خلیل خدا کے سواکو کی نہیں اس لئے ابو بکر رضی اللہ عنہ میر سے بھائی اور دوست ہیں ... ' خلیل خدا کے سواکو کی نہیں اس لئے ابو بکر رضی اللہ اور فر ما یا مسجد میں جتنے لوگوں کے درواز سے ہیں وہ سب سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے درواز سے ہیں وہ سب سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے درواز سے ہیں وہ سب سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے درواز سے ہیں وہ سب سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے درواز سے بند کر دیئے جا کیں ... (میجے بخاری می فق ص ۱۵۵ تا)

محدث ابن حبان نے اس مدیث کونقل کرنے کے بعد فر مایا ہے کہ اس مدیث میں صاف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اللہ عنہ ہی خلیفہ ہیں... (مج الباری ہے ہوں۔)

اس کے بعد دوسری رہے الاول دوشنبہ کے روزلوگ میں کی نماز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹر ہورہ سے کے دیکا یک آب نے حضرت عائشہ ضی اللہ عنہ اکے حض اللہ عنہ اللہ عنہ ہیں جرے کا بردہ کھول کرلوگوں کی طرف دیکھا اور تبسم فر مایا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیدد کھھ کر بیچھے ہٹنے گے اور خوش کی دجہ سے صحابہ کے قلوب نماز میں منتشر ہونے گے...

در نماز خم ابروئ تو چو یاد آمد حالتے رفت کہ محراب بفریاد آمد

آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ سے اشارہ فر مایا کہ نماز پوری کر واور خود اندر
تشریف لے گئے اور بردہ چھوڑ دیا اور اس کے بعد پھر باہر تشریف نہیں لائے ای روز
ظہر کے بعد اس عالم سے انتقال فر ماکر دفیق اعلیٰ کے ساتھ واصل ہوئے فانا للہ و انا
الیہ د اجعون صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر
شریف ﴿ تاریخ وفات میں مشہور ہے کہ آا رہے الاول کو واقع ہوئی ہے اور بہی جمہور
مؤرفین لکھتے ہے آئے ہیں لیکن حساب سے کی طرح بیتاری وفات نہیں ہو سکتی کیونکہ
مؤرفین لکھتے ہے آئے ہیں لیکن حساب سے کی طرح بیتاری وفات نہیں ہو سکتی کیونکہ
مؤرفین لکھتے ہے آئے ہیں لیکن حساب سے کی طرح بیتاری وفات نہیں ہو سکتی کیونکہ
مؤرفین علیہ اور بیتی امر ہے کہ وفات دوشنہ کو ہوئی اور یہ بھی بیتین ہے کہ آپ کا ج

تاریخ وفات دوسری رئیج الاول ہے کتابت کی غلطی سے (۱۲..کا.۱۲) اور عربی عبارت میں ثانی شہر رئیج الاول کا ثانی عشر رئیج الاول بن گیا... حافظ مغلطائی نے بھی دوسری تاریخ کوتر جیح دی ہے...والٹدتعالی اعلم ... کہتر یسٹھ (۱۳) برس تھی...

#### معجزات

دنیوی بادشاہ جب کسی کواپنی طرف سے کسی صوبہ کا عامل (گورنر) بنا کر بھیجتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھنشانیاں دی جاتی ہیں کہ فوج اور وہ اختیارات جن کوعام رعایا نافذ نہیں کر سکتی اس طرح خدائے تعالی کے رسول جب دنیا میں آتے ہیں تو ان کے ساتھ صدق و دیانت اور حسن خکق اور جمله کمالات بشریه کی نشانیوں کے ساتھ ایک توت قاہرہ بھی ہوتی ہے جس کے ذریعہ سے معاندین کی گردنیں جھک جاتی ہیں اسی قوت قاہرہ اور فوق العادت اختیارات کا نام معجزات اور خرق عادت ہے... ہمارے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے معجزات تعدادادر كيفيت كے لحاظ سے بھى تمام انبياء سابقين سے فضل ہيں اورزائد ہيں... پہلے انبیاء علیهم السلام کے معجزات ان کی مقدس ہستیوں تک محدود تھے اور آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کامعجزہ قرآن آج بھی ہرمسلم کے ہاتھ میں ہے جس کے مقابلہ میں دنیا کی ساری قومیں اور جن وانس عاجز ہیں اس کے علاوہ جیا ند کے دوکلڑے کر دینا، انگلیوں سے بانی جاری ہونا، کنکریوں کانسبیج پڑھنا، ککڑی کے ستون کا رونا، درختوں کا آپ صلی الله علیه وسلم کوسلام کرنا، درختوں کا بلانا اوران کا آجانا، ہزاروں بیشین گوئیوں کا آفاب کی طرح صادق ہونا وغیرہ وغیرہ ہزاروں معجزات ہیں جو نہ صرف آیات اور سیح احادیث میں دارد ہیں بلکہ کفار کی شہادت سے بھی ثابت ہیں جن کو علماء متقدين ومتاخرين في مستقل تصنيفون مين ثابت كيا ب..علامه سيوطي كي خصائص كبرى اورمتاخرين ميں رساله "الكلام أميين "اردواى مضمون ميں لکھے گئے ہيں مگراس مختصررساله میں ان کی تفصیل کی گنجائش نہیں .. اس لئے اس پرا کتفا کیا جاتا ہے... على حبيبك خير الخلق كلهم مولای صل وسلم دائما ابدأ

#### والده ماجده کے طن میں قرار پانے کی برکات

خواب میں بشارت

آپ سلی الله علیه و سلم کی والده ماجده حضرت آمند بنت و جب سے روایت ہے کہ جب آپ سلی الله علیہ و سلم حمل میں آئے تو ان کوخواب میں بثارت دی گئ " " تم اس است کے سر دار کے ساتھ حاملہ جوئی ہو جب وہ پیدا ہوں تو یوں کہنا... اعید ہ ابرالو احد من مشر کل حاسد اوران کا نام محمدر کھنا " ... (سرة ابن مشام) نور کا و بھنا

حمل کے وقت آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ما جدہ نے ایک نور دیکھا جس میں شام کے شہر بھری کے لئے ان کو نظر آئے ... (کذانی سرۃ ابن مشام) فائدہ :... بینور کا دیکھنااس قصہ کے علاوہ ہے جوعین ولا دت کے وقت ای طرح کا واقع ہوا...
آسانی

آ پ صلی الله علیه وسلم کی والده ما جده روایت کرتی بین که بین سنے (کسی عورت کا) کوئی حمل جوآ پ سے زیادہ تیز اور آسان ہونہیں کیا... (سرۃ ابن ہشام)

فائدہ:...مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر بھی نہ تھا...اس عبارت میں برابر ہونے کی بھی نفی ہے... تیز کا مطلب بیہ ہے کہ مشکل نہ تھا اور آسان تھا کا مطلب بیہ ہے کہ اس میں کسی تشم کی تکلیف متلی مستی یا بھوک نہ لگناوغیرہ نہ تھا...

ولادت شريفه

سرور عالم سید ولد آ دم محم مصطفی احم مجتبی صلی الله علیه وسلم وعلی اله وصحبه و بارک وسلم و شرف و کرم واقعه فیل کے بچاس یا بچین روز کے بعد بتاری کمری الاول ہوم دو شنبه مطابق ماہ اپریل ۵۷۰ عیسوی مکه مکرمه میں صبح صادق کے وقت ابوطالب کے مکان میں بیدا ہوئے ۔۔۔ ولا دت باسعادت کی تاریخ میں مشہور قول تو یہ ہے کہ حضور مکان میں بیدا ہوئے ۔۔۔ ولا دت باسعادت کی تاریخ میں مشہور قول تو یہ ہے کہ حضور

پرنور ۱۲ رئیج الا ول کو پیدا ہوئے لیکن جمہور محدثین اور موزخین کے نز دیک را جج اور مختار قول میں ہے ہور محدثین اللہ علیہ وسلم ۸رہیج الا ول کو پیدا ہوئے...

عبدالله بن عباس اورجبیر بن مطعم رضی الله عنهم سے بھی بہی منقول ہے اور اسی قول کو علامہ قطب الدین قسطلانی نے اختیار کیا ہے ... (سرۃ المصطفیٰ صلی الله علیه دیم) حضرت مولانا سیدسلمان ندوی رحمہ الله لکھتے ہیں :...

عبداللہ کے مرنے کے چندمہینوں کے بعد نی نی آ منہ کے بچہ بیدا ہواجس کا نام محصلی اللہ علیہ وسلم اور پینج برصلی محصلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا... یہی وہ بچہ ہے جو ہمارارسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پینج برصلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے پیدا ہونے کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے ما گی تھی اور جوساری دنیا کی قوموں کارسول بنے والا تھا...

پیدائش رئے الاول کے مہدینہ میں پیر کے دن حضرت عیسی سے پانچ سوا کہتر برس بعد ہوئی ...سب گھر والوں کواس بچہ کے پیدا ہونے سے بڑی خوشی ہوئی ...

حضرت مولا نامحرميان رحمه الله رقم طرازين ...

حضرت عیسی علیه السلام نے جو بشارت دی تھی... "یاتی من بعدی اسمه احمد" میرے بعدایک رسول آئے گاجس کا نام احمد ہوگا...

۵۵ ابریل ا ۵۵ و کواس جان آفرین بشارت کاظهور جوا...

صبح کا سہانا وقت تھا...ابھی سورج نہیں نکلا تھا کہ ہدایت ورحمت کا بیر آ فقاب افتی مکہ پرطلوع ہوا...

شرافت اور انسانیت کے چمن میں آپ کی تشریف آ وری فصل گل کی آ مرتھی تو آپ کی پیدائش بھی موسم بہار میں ہوئی (محدرسول الله صلی الله علیه وسلم)

حصرت مولا ناسیدا بوالحن علی میاں ندوی رحمه الله لکھتے ہیں:...

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسم بہار میں دوشنبہ کے دن بعد از صبح صادق وقبل از طلوع آ فرآب بیدا ہوئے ... حضور صلی اللہ علیہ وسلم اینے والدین کے اکلوتے فرزند

تے…والد بزرگوارکا آنخضرت سلی الله علیه وسلم کی پیدائش سے پہلے انقال ہوگیا تھا…
عبدالمطلب آنخضرت سلی الله علیه وسلم کے دادانے خود بھی یتیمی کا زمانه
دیکھا تھا'ا ہے ۲۳ سالہ نوجوان بیارے فرزند عبدالله کی اس یا دگار کے بیدا ہونے کی
خبر سنتے ہی گھر میں آئے اور بچہ کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور دعا ما تگ کرواپس لائے…

#### پیدائش مبارک کادن ٔ جگهاور تارخ

دن وتاریخ:...سب کا اتفاق ہے کہ پیر کا دن تھا...تاریخ میں اختلاف ہے کہ آٹھویں یابار ہویں ہے ...(کذانی افعامہ)

مهينه: .. سب كا اتفاق ب كدر الع الا ول تها...

سال:...سب کا تفاق ہے کہ عام الفیل تھا (جس سال اصحاب الفیل ہلاک کئے گئے ) بقول مہلی اس قصہ سے پچاس دن بعداوربعض نے پچپن دن بعد کہاہے ... (قالمالد میاطی کذانی اعسامة )

وقت پیدائش :... بعض نے رات اور بعض نے دن کا وقت کہا ہے ( قال الزرکشی ) بعض نے بوقت کہا ہے ( قال الزرکشی ) بعض نے بوقت کلوع فجر کہاہے ... ( کذانی الشمامة )

مقام ببدائش: بعض كنزديك مكهم بيدا موئ...

بعض کے نزدیک شعب (گھاٹی) میں بیدا ہوئے بعض کے نزدیک روم میں بیدا ہوئے اور بعض کے نزدیک عسفان میں بیدا ہوئے...(کذانی اعمامة لن المواہب)

آ پ صلی الله علیه وسلم مختون اور ناف بریده بریدا ہوئے مفرت عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مختون اور ناف بریده بیدا ہوئے دیرے مسلی الله علیه وسلم مختون اور ناف بریده بیدا ہوئے عبدالمطلب کوید دیکھ کر بہت تعجب ہوا اوریہ کہا کہ البتہ میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی ... چنا نجہ ہوئی بیدوایت طبقات ابن سعد ص ۲۲ ج اسم اول میں مذکور ہے ... سنداس کی نہایت توی ہے ... (سیرة المصطفل)

کیکن چونکہ اس بارے میں روایات مختلف ہیں...اس کے ختنہ کے بارے میں تین قول ہیں...ایک ختنہ کے بارے میں تین قول ہیں...ایک قول تو بیہے کہ حضور مختون پیدا ہوئے حاکم کہتے ہیں کہ آپ کے مختون پیدا ہوئے حاکم کہتے ہیں کہ آپ کے مختون پیدا ہونے میں احادیث متواتر ہیں...

دوسراقول بیہ ہے کہ آپ کے جدامجد عبدالمطلب نے ولادت کے ساتویں روز آپ کی ختنہ کرائی جیسا کہ عرب میں دستورتھا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل علیما السلام کی سنت کے مطابق مولود کے ساتویں روز ختنہ کراتے تھے... تیسراقول بیہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعد بیہ کے بہال آپ کی ختنہ ہوئی اور بیقول ضعیف ہے ... مشہور اور معتبر اول بی کے دوقول ہیں اور ان دونوں قولوں میں تطبیق بھی ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختون ہی بیدا ہوئے ... کم نتنہ کی شمیم اور محیل عبدالمطلب نے کی ... (برة المصافی )

#### حضرت حليمه كي گود ميں

قریش کواپی زبان سے عشق تھا... دہ مخص قوم کا سروار نہیں مانا جاسکتا تھا جو تھے نہ ہو... بچپن ہی سے زبان کی حفاظت کی جاتی تھی اور بچوں کو تھے عربی کا عادی بنایا جاتا تھا... مکہ شہر میں یہ ممکن نہیں تھا کہ بچے ٹکسالی تھے عربی کے عادی ہوں کیونکہ یہ ایک تیر تھا جہاں غیر قریشی عرب جو فصاحت سے نا آشنا ہوتے تھے ہمیشہ آتے رہتے تھے... یہاں قیام کرتے تھے تجارت کے سلسلہ میں بھی آمدورفت رہتی تھی اور زبان کے کھاظ سے سب سے زیادہ خطرناک بات رہتی کی کہ یہاں مجمی (شام اور افریقہ وغیرہ کے خلام) بکثرت رہتے تھے ایک ایک گھرانے میں کئی کئی غلام ہوتے تھے...

ان کی خلوط عربی منتحکہ خیز ہونی تھی اور بچوں کا واسطہ زیادہ تر انہیں غلاموں سے پڑتا تھا اس لئے قریش نے بچھا یسے دیہاتی قبائل منتخب کرر کھے تھے جن کی زبان تھے۔ ان قبائل کی عورتوں کو وہ اپنے بچوں کی'' ماما'' بناتے تھے۔۔ان قبائل کی عورتوں کو وہ اپنے بچوں کی'' ماما'' بناتے تھے۔۔ان قبائل کی عورتیں مکہ میں آتیں اور بچوں کو لیے جاتیں وہ ی دودھ پلاتیں اور وہ ی پرورش کرتیں۔۔

انبیں مکسالی عربی کے الفاظ بچوں کے کانوں میں بڑتے انبیں الفاظ کی ادائیگی کے لئے بچوں کی زبان پہلی مرتبہ پلٹتی اور فصاحت گویا ان کی گھٹی میں پڑجاتی...

زبان کی حفاظت کے علاوہ صحت کے لحاظ سے بھی دیبات کی کھلی ہوا بچوں کے لئے مفید ہوتی تھی ... اس ساجی رسم کا ایک محرک ریبات کی تھا کہ بچوں کا نشو ونماصحت مندانہ ہو اخلاق و خصائل کے لحاظ سے بھی یہ قبیلے پست نہ ہے ... یہ عبداللہ کے دور رضاعت کو خاندانی آ داب کے ای سانچہ میں ڈھلنا پڑا ... (محدرسول اللہ)

عرب میں بیدستورتھا کہ شرفاء اپنے شیرخوار بچوں کو ابتداء ہی ہے دیہات میں بھیج دیتے تصحاکہ دیہات کی صاف وشفاف آب وہوا میں ان کا نشو ونما ہو... زبان ان کی فصیح ہواور عرب کا اصلی تدن اور عربی خصوصیات ان سے ملیحدہ نہ ہوں... (ہرۃ العطق)

جیسا کہ روائ تھا دیہات کی عورتیں دودھ پینے والے بچوں کو لینے کے لئے مکہ بیس آئیس مگریتیم عبداللہ کوئس نے قبول نہیں کیا کہ'' بیوہ مال' سے پچھزیا دہ انعام کی امید نہیں تھی ... دادااگر چہردار مکہ تھ مگر جراغ سحرتھ .. قبیلہ سعد کی ایک عورت صلیمہ تھی وہ بھی'' مان' بننے کے لئے آئی تھی مگر اس کوعورتوں نے اس لئے منظور نہ کیا کہ دہ فاقہ زدہ کمزورتھی ... وہ خیال کرتی تھیں کہ یہ سوکھی عورت خود دودھ کی تھی ج بچہ کو دودھ کی اس کے منظور نہ کیا گا دہ کہ بیاس دودھ کیا بیا کے گئی ... جب صلیمہ سعد یہ سیدہ آئمنہ کے باس کی بیشی بیس ادرآ منہ کال اسے دودھ پلانے کے لئے لئے گی الیمہ کو اس کی اس کی اور نہ انہیں صدمہ تھا کہ عورتیں کہیں گی کہ اس بیتی کو وں نہ انہیں صدمہ تھا کہ عورتیں کہیں گی کہ اس بیتی کے دول ورنہ انہیں صدمہ تھا کہ عورتیں کہیں گی کہ اس بیتی کو کوئن ' مانا'' بھی نصیب نہ ہوئی درنہ انہیں صدمہ تھا کہ عورتیں کہیں گی کہ اس بیتی کوئن ' مانا'' بھی نصیب نہ ہوئی ... (محرب ول اللہ')

حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور بنی سعد کی عور تیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئے میر ہے ساتھ میراشو ہراورا یک میراشیرخوار بچے تھا.. سواری کے لئے ایک لاغر اور دبلی گدھی اورا یک افٹنی جس کا بیرحال تھا کہ ایک قطرہ دودھ کا اس سے نہ نکاتیا تھا کہ ہم جھوک کی دجہ سے رات بھر نہ سوتے... بچہ کا بیا کہ تمام شب بھوک کی دجہ سے روتا اور بلیا تامیر سے بپتانوں میں اتنا دودھ نہ تھا کہ جس سے بچیر ہوسکے... کوئی عورت الی نہ رہی کہ جس برآ پیش نہ کئے گئے ہوں مگر جب بیہ علوم ہوتا کہ آپ بیتی ہیں تو فوراا نکار کردیتی کہ جس کے باپ بی نہیں اس سے حق الحذمت ملنے کی کیا توقع کی جائے مگر یہ کی کومعلوم نہ تھا کہ بیدیم نہیں ہے بلکہ دربیتی ہے اور بیدہ مبارک مولود ہے کہ جس کے ہاتھوں میں قیصر و کسری کے خزائن کی تنجیاں رکھی جانے والی ہیں ... دنیا میں اگر چہاس کا کوئی والی اور مربی اور حق الحذمت دینے والا نہیں مگر وہ رب العالمین جس کے ہاتھ میں تمام زمین اور آسان کے بے شارخزائن ہیں وہ اس بیتیم کا والی اور متولی ہے اور اس کی بردرش اور تربیت کرنے والوں کو وہم و گمان سے ذا کم حق الحذمت دینے والا ہے ...

سب عورتوں نے شیرخوار بیے لے لئے صرف حلیمہ خالی رہ گئیں... جب روائل کا وقت آیا تو حلیمہ کو خالی ہاتھ جانا شاق معلوم ہوا... یکا یک غیب سے حلیمہ کے دل میں اس بیتیم کے لینے کا نہایت توی داعیہ اور شدید تقاضہ بیدا ہو گیا... حلیمہ نے اپنے شوہر سے جاکر کہا... خدا کی تشم میں ضرور اس بیتیم کے پاس جاؤں گی اور ضرور اس کو سے کر آؤں گی ... شوہر نے کہا اگر تو ایسا کر ہے تو کوئی حرج نہیں امید ہے کہ حق جل شانداس کو ہمارے لئے خیرو برکت کا سب بنائے گا...

علیمہ ای برکت کی امیر پر آپ کو لے آگیں...اللّٰہ نے اسی امید کے مطابق ان
پر برکتوں کا دروازہ کھول دیا... بنی سعد کی اور عور توں نے مخلوق سے طبع با ندھی اور علیمہ
نے خالق سے امید با ندھی ... جلیمہ کہتی ہیں کہ اس مولود مسعود کا گود میں لینا تھا کہ بیتا ان
بالکل خشک تھے وہ دودھ سے بھر آئے اتنا دودھ ہوا کہ آپ بھی سیراب ہو گئے اور آپ
کارضا می بھائی بھی سیر ہوگیا... اونٹنی کا دودھ دو ہے کے لئے اٹھے تو دیکھتے کیا ہیں کہ
تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں ... میں نے اور میر سے شوہر نے خوب سیر ہوکر دودھ
پرا... دات نہایت آ رام سے گزری صبح ہوئی تو شوہر نے حلیمہ سے کہا:

اے حلیمہ خوب سمجھ لے کہ خداک شم تونے بہت ہی مبارک بچیلیا ہے (سیرۃ المصطفیٰ) فہموں کی قلابازیاں اس مسئلہ میں بھی تقریباً اسی قشم کی بیں جو حلیمہ سعدیہ (رضی اللہ عنہا) کے متعلق سمجھ کے بھیرے بلاوجہ پیدا ہوئیں ...

آپ کو حلیمہ سعد ہیہ ہے دودھ ملا یا حلیمہ رضی اللہ عنہا کی اونٹنی حلیمہ کی بکر یول ا حلیمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر ٔ حلیمہ رضی اللہ عنہا کے بچول بلکہ آخر میں قبیلہ والول تک کؤ ان سب کو دودھ آپ ہی کے ذریعہ سے ملا؟ اس میں واقعہ کیا ہے اس کوسب جانے بیں کیکن نہیں جانے یا نہیں جاننا چاہتے ... (النی الحام )

#### واقعة شق صدر

دلارامحر (صلی الله علیہ وسلم) پھراسی طرح حلیمہ کے یہاں رہنے لگا... حلیمہ کے سب بجے اس کا خیال رکھتے تھے...

اس ہے محبت کرتے تھے اور کہیں اکیلانہیں چھوڑتے تھے...

ایک روزگھرسے باہر بیسب بیچ کھیل رہے تھے...انہوں نے دیکھا کہ دوآ دی
آئے بیربڑے حسین وجمیل خوبصورت اور شاندارآ دمی تھے...نہایت عمدہ صاف لباس
پہنے ہوئے انہوں نے بچہ (محم صلی اللہ علیہ وسلم) کواٹھایا اور اس کوالگ لے گئے...
بیچ دوڑتے ہوئے گھر پہنچ وہاں سے حلیمہ اور ان کے شوہر دوڑے ہوئے آئے...
دیکھا ''محم'' اپنی جگہ موجود ہیں اور کوئی آ دمی وہاں موجود نہیں...''محم'' خوش وخرم
ہیں ۔۔۔ بیں ۔۔۔ البتہ چہرے پر بچھاٹر ہے ۔۔۔ ان سے بو چھا بیٹا کیا ہوا ۔۔۔ کون
آ دمی تھے.۔۔ وہ تہمیں کوں اٹھالائے تھے وہ کہاں مطلے گئے...

معصوم بچہنے بھوکی بھوکی زبان سے سارا قصد سنا دیا...کہ ان دونوں نے مجھے لٹا کر یہاں سے یہاں تک (سینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) جیاک کیا... بھر گوشت کا ایک لوتھڑا (دل) نکالا اس کو چیر کر سیاہ دانہ اس میں سے نکالا ... برف ان

کے پاس تھااس سے دھویا... پھراس کواپن جگہر کھ دیا اور ٹھیک کر کے چلے گئے... جھے تکلیف کچھنے ہورہی ہے...
تکلیف کچھنیں ہوئی ... بلکہ ٹھنڈک کی معلوم ہوئی اور اب تک معلوم ہورہی ہے...
حلیمہ اور حارث نے بچہ کو چیکارا... پیار کیا.. بینہ سے لگا کر گھر لے آئے (محدرول اللہ)

#### شق صدرجا رمر تنبهوا

شق صدر کا واقعه نی اکرم صلی الله علیه وسلم کواپی عمر میں جارمرتبه پیش آیا... اول بارز مانه طفولیت میں پیش آیا جب آپ حلیمه سعدیه کی پرورش میں تھے اور اس وقت آپ کی عمر مبارک جارسال کی تھی...

ایک روز آپ جنگل میں تھے کہ دوفر شتے جرئیل اور میکائیل سفید پوش انسانوں کی شکل میں ایک سونے کا طشت برف سے جرا ہوا لے کر نمودار ہوئے...اور آپ کا شکم مبارک چاک کرے قلب مطہر کو نکالا پھر قلب کو چاک کیا اور اس میں سے ایک یا دو مکر سے خون کے جمے ہوئے نکا لے اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے... پھر شکم اور قلب کو اس طشت میں رکھ کر برف سے دھویا بعد از ال قلب کو اپنی جگہ پر رکھ کر سینہ پرٹائے لگائے اور دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر لگادی...

دوسری بارشق صدر کا واقعه آپ کو دس سال کی عمر میں پیش آیا... بید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے جی ابن حبان اور دلائل ابی نعیم وغیرہ میں ندکورہے...

تیسری باریہ واقعہ بعثت کے وقت پیش آیا جیسا کہ مندانی داؤ دطیالی ص ۲۱۵ اور دلائل ابی نعیم ص ۲۹ ج امیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہاہے مروی ہے...

چوتھی بار میرواقعہ معراج کے دفت پیش آیا جیسا کہ بخاری اور مسلم اور ترندی اور نسائی وغیرہ میں ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور اس بارے میں روایتیں متواتر اور مشہور ہیں ...

به جارم رتبه کاشق صدرتو روایات صححه اوراحا دیث معتبر سے ثابت ہے اور بعض

روایات میں پانچویں مرتبہ بھی شق صدر کا ذکر آیا ہے کہ بیں سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا مگریدروایت با جماع محدثین ثابت اور معتبر نہیں...

#### شق صدر کے اسرار

ہم میں مرتبہ حلیمہ سعد ریہ کے بہاں زمانہ قیام میں قلب جاک کر کے جوایک سیاہ نقطہ نکالا گیاوہ حقیقت میں گناہ اور معصیت کا مادہ تھا...

جس سے آپ کا قلب مطہر پاک کردیا گیا اور نکالنے کے بعد قلب مبارک غالبًا اس لئے دھویا گیا کہ مادہ معصیت کا کوئی نشان اور اٹر بھی باتی ندرہے اور برف سے اس لئے دھویا کہ گنا ہوں کا مزاج گرم ہے...

جبيها كه يَشْخُ اكبرنے فتو حات ميں لكھاہے...

اس کئے مادہ معصیت کے بجھانے کے لئے برف کا استعال کیا گیا کہ حرارت عصیاں کا نام ونشان بھی باقی ندرہے...

اور دوسری باردس سال کی عمر میں جوسینہ چاک کیا گیا وہ اس لئے کیا گیا تاکہ قلب مبارک مادہ کہوولعب صدائے مان کے کہوولعب خدائے فال بنا دیتا ہے اور تیسری باربعثت کے وقت جوقلب مبارک چاک کیا گیا وہ اس لئے کہ قلب مبارک امراروی اور علوم الہید کا تخل کرسکے ...

اور چوتھی بارمعراج کے وقت اس کئے سینہ چاک کیا گیا تا کہ قلب مبارک عالم ملکوت کی سیر اور تجلیات الہید اور آیات ربانید کے مشاہدہ اور خداوند ذوالجلال کی مناجات اور اس کی بے چون و چگون کلام کاتخل کر سکے...

غرض بیرکه بار بارشق صدر به وااور بر مرتبه کے شق صدر میں جداگانه حکمت ہے... بار بارشق صدر سے مقصود میرتھا کہ قلب مطہر دمنور کی طہارت ونورانیت انتہا کو پہنچ جائے ... حضرات اہل علم فنخ الباری باب المعراج کی مراجعت کریں... (سیرۃ المصطفاً)

### شق صدراورشرح صدر

حضورا کرم ملی الله علیه وسلم کے شق صدر سے حقیقة سینه کا چاک کرنا مراد ہے ...
ثق صدر سے شرح صدر کے معنی مراد لینا جوا یک خاص قتم کاعلم ہے ... صرح علطی ہے
شق صدر حضور صلی الله علیه وسلم کے خاص الخاص مجزات میں سے ہے اور شرح صدر
حضور صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں ...

حضرت الوبكر وغمرض الله عنهم كزمان سے الكراب تك بھى علماء صالحين كو شرح صدر ہوتا رہا ہے ... نيز اگرشق صدر سے شرح صدر كے معنی مراد ہوں جو كہ ايك امر معنوى ہے تو بھراس حديث كاكيا مطلب ہوگا كہ سيون كانشان جو آپ كے سينه بر مبارك بر تھا صحابہ كرام اس كو ابنى آئكھوں سے د يكھتے تھے كيا شرح صدر سے سينه بر سلائی كنشان نمودار ہوجاتے ہیں ... (برة المطفیٰ)

# مهرنبوت (صلى الله عليه وسلم)

بعض کہتے ہیں کہ مہر نبوت ابتدائے ولا دفت سے تھی اور علمائے بنی اسرائیل آپ کواسی علامت سے جانتے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ شق صدر کے بعد مہر لگائی گئی … پہلا قول زیادہ صحیح اور رائے ہے …

جیبا کہ بعض روایات سے صراحة معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بیدائش ہی مہر نبوت کے ساتھ ہوئی ہے اور عجب نہیں کہ جن روایات میں شق صدر کے بعد مہر نبوت کا لگانا فدکور ہے وہ سابق مہر نبوت کی تجدید اور اعادہ ہواس طرح سے تمام روایات میں تطبیق اور تو فیق ہوجاتی ہے...

اگر مہرشق صدر کے بعد لگائی گئی تو اس کی حکمت ہے ہے کہ جب کسی شے کی حفاظت مقصود ہوتی ہے تو مہر لگا دیتے ہیں تا کہ جو شے اس میں رکھ دی گئی ہے وہ اس میں سے نکلنے نہ بیا کے ... جواہرات بھر کر تھیلی پر مہر لگا دیتے ہیں کہ کوئی موتی نکلنے نہ

پائے...ای طرح آپ کے قلب مبارک کوعلم و حکمت سے بھر کر دوشانوں کے درمیان مہرلگادی گئی تاکہ اس خزینہ سے کوئی شے ضائع نہ ہونے یائے...

نیز جس طرح شق صدر سے قلب کا اندرونی حصہ خلِے شیطان سے باک کردیا گیا ای طرح دوشانوں کے درمیان قلب کے مقابل بائیں جانب ایک مہرلگادی گئی تاکہ قلب شیطان کے وسوسوں اور بیرونی حملوں سے محفوظ ہوجائے اس لئے کہ شیطان اس جگہ سے وسوسہ ڈالٹا ہے عمر بن عبدالعزیز سے منقول ہے کہ کی شخص نے حق جل شانہ سے درخواست کی اے رب العالمین مجھ کو شیطان کے وسوسے کا راستہ دکھلا کہ وہ شانہ سے درخواست کی اے رب العالمین مجھ کو شیطان کے وسوسے کا راستہ دکھلا کہ وہ کسی راہ سے آکر آ دمی کے دل میں وسوسے ڈالٹا ہے ... تو من جانب اللہ دوشانوں کے درمیانی جگہ جو قلب کے مقابل بائیں جانب ہے وہ دکھلائی گئی کہ شیطان اس راہ سے آتا ہے اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فوراً پیچھے ہے جاتا ہے ... (میرۃ المصفیٰ)

### والده کےساتھ مدینہ کاسفر

مدیند منورہ جس کا نام اس وقت یٹرب تھا...سیدہ آ منہ کا وہاں تہیا کی رشتہ تھا...
حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) حلیمہ سعد بیہ کے بہال سے آ گئے تو تقریباً تیرہ ماہ بعد
آ منہ سیدہ مدینہ گئیں...اپنورچٹم گخت جگر کو بھی لے گئیں اور خدمت کے لئے متونی
عبداللہ کی باندی ''ما یمن'' بھی ساتھ گئیں...

وہاں دارالنابغہ میں قیام کیا...یتم عبداللہ آمنہ کالال جس طرح حسن و جمال میں موتی تھا...اس کی خصلتیں بھی سب بچوں سے نرالی تھیں... ذہین بچ شریر ہوتے ہیں مگر آمنہ کے اس جگر گوشہ میں ذہانت تو کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی شرارت کا نام نہ تھا... ہر بات میں ادب اور تہذیب ہرایک کام کا سلیقہ... بھولی بھالی بات چیت بہت شیریں مجھداری اور شرافت ایسی کہ لوگ جیران رہ جاتے تھے... دوسروں سے تذکرہ شیریں مجھداری اور شرافت ایسی کہ لوگ جیران رہ جاتے تھے... دوسرول سے تذکرہ کرتے وہ اس بچہ کو دیکھنے آتے تھے... مدینہ سے دو دو تین تین میل کے فاصلہ پر

یہود بوں کی بڑی بڑی بستیاں تھیں وہاں بڑے بڑے عالم رہتے تھے... وہ آنے والے نبی کی پیشین گوئیاں کیا کرتے تھے اور اس کی آمد کے منتظر تھے... نجومیوں اور جوتشیوں ( کا ہنوں ) کی ہاتیں بھی مشہور تھیں...

اس بچہ کی خبر رفتہ رفتہ ان یہودیوں کو پینی تو وہ و یکھنے آنے گئے ... کوئی دیکھ کر بچہ کی تعظیم کر تا اور کوئی ہکا ایکا دم بخو درہ جاتا کہ جو باتیں آنے والے نبی کی ہیں وہ اس بچہ میں بائی جاتی ہیں... پھر اپنی سے نظری سے جزیز ہونے لگتا کہ نبوت تو ہمارے خاندانوں کا حصہ ہے.. قریش میں یہ بچہ کیوں پیدا ہو گیا...

### مدينه سے واپسي ٔ والدہ صاحبہ کا انتقال

اس طرح کی باتیں ہونے لگیں ...سیدہ آ منہ کو صلیمہ کی بات یاد آگئ کہ وہ ایک یہودی کے پاس اس نونہال کو لے گئی تھیں تو اس نے شور مچا دیا تھا کہ اس بچہ کوختم کردو ورنہ انقلاب ہر پاکر دے گا...تہارے ندہب بدل دے گا..سیدہ آ منہ کوفکر ہوئی ... انہوں نے مدینہ کا قیام مختر کیا ...صرف ایک مہینہ تھہریں... پھراپی آ تکھوں کے نورول کے سرورکو لے کر مکہ دوانہ ہوگئیں ...

لیکن اس بیتیم بچه کی انوکی بات به بھی تھی کہ قدرت نے ابھی سے اس کوآ زمانا شروع کر دیا تھا...سیدہ آ منہ مدینہ سے چلیں تو طبیعت خراب ہوگی...اب جیسے جیسے قافلہ چل رہاتھاان کا مرض برٹر ہر ہاتھا...ایک مقام کا نام ابواء تھا...وہاں قافلے پڑاؤ کیا کرتے تھے... جب سیدہ آ منہ یہاں پہنچیں تو مرض اور بڑھ گیا...آ گے چلنے کی ہمت نہیں رہی مکہ کے بجائے آ خرت کے لئے رخت سفر باندھ لیا اور دنیا سے رخصت ہو گئیں... یہیں ان کو سپر د خاک کر دیا گیا... ''ام ایمن' ساتھ تھیں ... وہ اس بیتیم کو جواب یسیر بھی ہوگیا تھا... لے کر مکہ عظم آ کیں... دادا کو خبر ہوئی تو بہت صدمہ ہوا...

کے مدینہ پنچ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن کی با تنس یا تھیں ... آپ بتایا کرتے تھے کہ یہاں ہم تھرے تے ... یہاں والدہ کا قیام ہوا تھا...

یہودی مجھے آ آ کردیکھا کرتے تھے... آپ نے یہ بھی بتایا کہ' بی عدی بن نجار''
کے محلّہ میں ایک بادلی تھی ... میں اس میں تیراکی کی مشق کیا کرتا تھا... ام ایمن بیان کیا
کرتی تھیں کہ مجھے خوب یا دہے ... یہودی کہا کرتے تھے کہ یہ بچہ اس امت کا نبی ہوگا... میں اس کا دارا کھرت کرکے آئے گا... یہاں کا دارا کھرت ہے ...

اس ننهے معصوم کوغریب الوطنی اور سفر میں مال کی جدائی کا صدمہ اٹھانا پڑا... صدمہ بہت بخت تھا.. گرقدرت چیکے چیکے سلی دے رہی تھی کہ

\_ جن كرت بين ان كى سوامشكل ب (محدرسول الله)

پھردیکھوا جس کا باپ مرجاتا ہے تو جھوٹی قو تول کے مانے دالے گھرا گھرا کر چھوا جس کا باپ مرجاتا ہے تو جس کا بالے گائے بن داری کوزور کہنے والوں کا ذور تو ڑنے بیل داری کے ساتھ بید کھایا گیا کہ بیدا ہونے کے بعد نہیں بلکہ اس سے پہلے کہ وہ آئے اس میدان میں آئے جہاں جھوٹی قو تول سے آزادی کا پر جم کھولا جائے گا وہ دھو کے کی اس قوت سے آزاد ہو گیا جس کا نام دنیانے باپ رکھا ہے اور ٹھیک جس طرح ظہور سے پہلے اس کی ہستی نے اس آزادی کی شہادت اداکی نمود کے ساتھ بی چند بی دنول کے بعداس غلط بھروسے کا تکہ بھی اس کے سرکے نیچ سے کے ساتھ بی چند بی دنول کے بعداس غلط بھروسے کا تکہ بھی اس کے سرکے نیچ سے کے ساتھ بی چند بی دنول کے بعداس غلط بھروسے کا تکہ بھی اس کے سرکے نیچ سے کے ساتھ بی چند بی دنول کے بعداس غلط بھروسے کا تکہ بھی اس کے سرکے بیچ سے کے ساتھ بی دنول کے بعداس غلط بھروسے کا تکہ بھی اس کے سرکے بیچ سے کے ساتھ بی دنول کے بعداس غلط بھروسے ہیں ...(انبی ایا تم)

# قو مي خدمت .... نغمير کعبه ميں حصه

کعبی بول کا قومی اور مذہبی نشان تھا... چونکہ وہ بہاڑوں کے نشیب میں واقع ہے تو جب بھی زور دار بارش ہوتی تھی ..سیلاب کی دھاریں اس کو چھوتی رہتی تھیں اور مجھی بھی اس کو نقصان بہنچا دیا کرتی تھیں ...

مکداگر چیساحل سمندر سے صرف جالیس میل کے فاصلہ برہے ... گرمون سون اُس طرف تہیں جاتا... برسات تو دہاں ہوتی ہی نہیں ... بارش بھی بھی ہوتی ہے ... بسااوقات کئی کئی سال گزرجاتے ہیں ... بارش کی ایک بوند نہیں برستی ... اور بھی ایسی زوردار برستی ہے کہ مکہ میں طوفان آجا تا ہے ...

اس وقت کا ایک واقعہ ہے جب آنخصرت سلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریبا وس سال ہوگی کہ مکہ کی بہاڑیوں پرزوردار بارش ہوئی... پھر سیلا ب بھی ایسے زور کا آیا کہ کعبہ کی عمارت کو نقصان بہنج گیا...سیلا ب اترا تو کعبہ کی مرمت نثر وط کی گئی...سن رسیدہ اور نوجوان رضا کا راہب اس قومی نشان کی مرمت کررہے تھے تو لوگوں نے ویکھا کہ ایک بچ بھی نوجوانوں کی طرح سرگرم ہے اوراگر چہ بساط کھ بھی نہیں مگر جذبہ اور شوق کا بیہ عالم ہے کہ بھاری بھاری بھر موتڈ ھے پر اٹھا رہا ہے ...اور کعبہ کی ویوار تک بہنچا رہا عالم ہے کہ بھاری بھاری بھاری بھر موتڈ ھے بر اٹھا رہا ہے ...اور کعبہ کی ویوار تک بہنچا رہا ہے ...موتڈ ھے پھر وں سے چھلے جارہے ہیں بوجھا ٹھانے سے سانس چڑھ رہا ہے گر

یہ بہادر بچہوبی ہے جسے دمحر 'کہاجا تا ہے صلی اللہ علیہ وسلم (محدر سول اللہ ) بنول سے نفرت و بر ہیز

یے بجیب بات ہے کہ مکہ کے باشند ہے ہے دین اور فدہب سے آ وارہ ہونے کے باوجودا ہے آ پ کو فذہبی سجھتے تھے ... مگران کی بینہ بہیت شرک اوراو ہام پرتی کا جال بن کر رہ گئی تھی ... ایک طرف حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا نام زبان پرتھا' جنہوں نے شرک کے خلاف تو حید کا جھنڈ ابلند کیا تھا اور دوسری طرف حالت بیتھی کہ جرم کعبہ میں نین سوساٹھ بت رکھے ہوئے تھے اور ان کے علاوہ ہرایک قبیلہ کا دیوتا اور اس کا بت الگ الگ تھا... شرک کی اس گرم بازاری میں کسی بچہ کا غیر اللہ کی برستش سے بچنا ناممکن تھا... مگر جس فرقد دت نے وہ سنجیدگی عطافر مائی تھی جس نے اس کو کھیل 'تماشے اور قصہ گوئی کی مخلول کو قد درت نے وہ سنجیدگی عطافر مائی تھی جس نے اس کو کھیل 'تماشے اور قصہ گوئی کی مخلول

ے الگ رکھا جو بر بنگی کے تصور ہے بھی لرز جاتا تھا وہ عبادت کے معاملہ میں ہے جوڑ بات اور پیداتی گوارانہیں کرسکتا تھا کہ ایک طرف حضر ت ابراہیم علیہ السلام کی تو حید پرتی کے قصے سنے اور دوسری طرف اپنی پیٹانی غیر اللہ کے سامنے جھاد ہے ... (محد سول اللہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاق والتسلیم سے عرض کیا گیا کہ آپ نے بھی کسی بت کو بوجا ہے ... آپ نے فرمایا نہیں بھر بوجھا گیا کہ بھی آپ نے شراب بی ہے آپ نے فرمایا نہیں اور یہ بھی فرمایا کہ میں جمیشہ سے ان آپ نے شراب بی ہے آپ نے فرمایا نہیں اور یہ بھی فرمایا کہ میں جمیشہ سے ان جیز دل کو کفر سمجھتا تھا آگر چے مجھوکو کتاب اور ایمان کاعلم نے تھا ... (سرة المصطفیٰ ۲)

جس فطرت سلیم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجھادیا تھا کہ جا ندسورج اور آسان کے چکدار تارے جن کوان کی قوم معبود مانتی ہے ہرگز قابل پر ستش نہیں ہیں کیونکہ انسان کی طرح رات دن کی تبدیلیوں کا ان پر بھی اثر ہدتا ہے بلکہ وہ انسان سے زیادہ پابند اور بے بس نظر آتے ہیں جو پابند ہوجس پر رات دن کی تبدیلیوں کا اثر ہوتار ہتا ہو...وہ معبور نہیں ہوسکتا...

ای فطرت سلیم نے باک طینت ''محمد' صلی الله علیه وسلم کو ہوش سنجالتے ہی بنا دیا تھا کہ جس کوانسان خود بنائے وہ معبود نہیں ہوسکتا...'نہاس قابل ہوسکتاہے کہ انسان اس کے سامنے گردن جھ کائے یا ماتھار گڑے...

لوگ فانه کعبہ کاطواف جب بھی کیا کرتے ہے ... وہاں پیتل کے دوبت اساف اور ناکلہ ہے ... طواف کرنے والے ان کو بوسہ دیا کرتے ہے اور ان پر ہاتھ بھیرا کرتے ہے ... تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جبیتے غلام زید بن حارثہ نے اپنے بیٹے کرتے ہے ... تخضرت اسامہ) کو واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ بھین میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر دہا تھا چکرلگاتے ہوئے جب ہم اساف اور ناکلہ کے یاس پہنچ تو میں ساتھ طواف کر دہا تھا چکرلگاتے ہوئے جب ہم اساف اور ناکلہ کے یاس پہنچ تو میں نے والے کہ میں بھی انہیں جھولوں ... حضرت "محد" (صلی اللہ علیہ وسلم) نے منع فرما

دیا...ا گلے چکر میں میں نے نظر بچا کرچھولینا جا ہااورچھوبھی لیا...مگر آپ کی جیسے ہی نظر پڑی آپ نے تختی سے ڈا ٹٹا' میں نے تہ ہیں منع نہیں کیا تھا...(محدرسول اللہ)

### المسانى تربيت

آب صلی الله علیه وسلم بچین اور شباب میں بھی جبکہ منصب پیغمبری سے ممتاز نہیں ہوئے تھے... مراسم شرک سے ہمیشہ مجتنب رہے ... ایک دفعہ قریش نے آپ کے سامنے کھانالا کررکھا یہ کھانا ہوں کے چڑھاوے کا تھا... جانور جوذری کیا گیا تھا کسی بت کے نام پرذری کیا گیا تھا... آپ نے کھانے سے انکار کیا...

آ پ صلّی اللّه علیه وسلم نے نبوت سے پہلے بت پرسی کی برائی شروع کر دی تھی اور جن لوگوں پر آپ کواعتا د تھا ان کواس بات سے منع فر ماتے تھے...

رسول الله صلی الله علیه وسلم جس زمانه میں بیدا ہوئے مکہ بت پری کا مرکز اعظم تھا...
خود کعبہ میں تین شوش کھ بت تھے ... رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے خاندان کا تمغائے
امتیاز صرف اس قدر تھا کہ اس بتکدہ کے متولی اور کلید بردار تھے... بایں ہمدا تخضرت صلی
الله علیہ وسلم نے بھی بتوں کے آگے سرنہیں جھایا... دیگر رسوم جا ہمیت میں بھی بھی شرکت
نہیں کی .. قریش نے اس بناء پر کہ ان کو عام لوگوں سے ہر بات میں ممتازر ہنا چاہئے یہ
قاعدہ قرار دیا تھا کہ ایام جج میں فریش کے لئے عرفات جانا ضروری نہیں اور یہ کہ جولوگ
باہر سے آئیں وہ قریش کالباس اختیار کریں ورنہ ان کو بر ہنہ ہو کر کعبہ کا طواف کرنا ہوگا
چنانچہ ای بناء پر طواف بر ہنہ کا عام رواج ہوگیا تھا.. لیکن آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے
ان باتوں میں بھی اینے خاندان کا ساتھ نہ دیا... (حدے نامیاں عدی)

#### حرب الفجا ر

عرب میں عرصہ سے لڑائیوں کا سلسلہ جاری تھا... واقعہ فیل کے بعد جومشہور معرکہ پیش آیا وہ معرکہ حرب الفجار کے نام سے مشہور ہے بیمعرکہ قریش اور قبیلہ قیس

کے درمیان پیش آیا...اول قیس قریش پر غالب آئے... بعد میں قریش قیس پر غالب آئے... بالاً خرصلی پر جنگ کا خاتمہ ہوا... بعض دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس لڑائی میں اپنے بعض چیاؤں کے اصرار سے شریک ہوئے مگر قبال نہیں فرمایا...

ابن ہشام فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کی عمرہ چودہ یا بندرہ سال کی تھی ادر محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف ہیں سال کی تھی ... (سرة المصفیٰ)

عرب کے لوگ بڑے لڑا کے تھ... بات بات میں آپس میں لڑتے جھڑتے رہتے تھ...اگر کہیں کسی طرف سے کوئی آ دمی مارا گیا تو جب تک اس کا بدلہ ہیں لیتے تھے'چین سے نہیں بیٹھتے تھے...ایک دفعہ'' بکر''اور'' تغلب'' عرب کے دوقبیلوں میں ایک گھوڑ دوڑ کے موقع پرلڑائی ہوئی تو وہ لڑائی پورے چالیس برس ہوتی رہی...

ای شم کی ایک لڑائی کا نام فجار ہے... پر ڑائی قریش اور قیس کے تبیلوں میں ہوئی تھی ...
قریش کے سب خاندانوں نے اپنی اس قومی لڑائی میں شرکت کی تھی ہر خاندان کا دستہ الگ الگ تھا... ہاشم کے خاندان کا حجنڈ اعبدالمطلب کے ایک جیئے زبیر کے ہاتھ میں تھا... ای صف میں ہمار ہے پیغیر بھی تھے... آپ بڑے وہم دل تھے ... لڑائی جھگڑ ہے کو پہند نہیں فرماتے تھے اس کے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا... (دمت مائم)

#### نسطورارا ہب سے ملاقات

جب آ پ سلی الله علیه وسلم حضرت خدیجه رضی الله عنها کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے جب بھرئی پنچے تو ایک سمایید دار درخت کے بیچے جیٹے وہاں ایک را جب رہتا تھا... جس کا نام نسطور اتھا ... وہ دیکھ کر آ پ کی طرف آیا اور آپ کو دیکھ کر آپ کی طرف آیا اور آپ کو دیکھ کر آپ کی طرف آیا اور آپ کو دیکھ کر ایک کے بیاں آپ کے سوا دیکھ کر کہا کہ جیسی بن مریم علیہ السلام کے بعد سے لے کر اب تک یہاں آپ کے سوا اور کوئی نی نہیں اتر اپھر میسرہ سے کہا کہ ان کی آئھوں میں بیسر خی ہے ... میسرہ نے کہا

يدسرخي آپ سلى الله عليه وسلم سي بهي جدانيس موتى ...را بب بولا ...

هوهووهو نبی وهواخو الانبیاء بیوبی نبی ہاوریہ آخری نبی ہے...

پھر آ پخریدوفروخت میں مشغول ہوئے..اسی اثناء میں ایک شخص آ پ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھڑنے نے لگا اور اس نے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھڑنے نے لگا اور اس نے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیکھا کہ لات وعزی کی متم کھا ہے ... آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی لات عزی کی شم نہیں کھائی اور اتفاقاً جب بھی میر الات اور عزی پرگزر بھی ہوتا ہے تو میں اعراض اور کنارہ شی کے اور اتفاقاً جب بھی میر الات اور عزی پرگزر بھی ہوتا ہے تو میں اعراض اور کنارہ شی کے ساتھ وہاں سے گزرجا تا ہوں ... یہ من کراس شخص نے کہا کہ بے شک بات تو آ پ بی کی ہے لیعنی صادق اور ۔ سیچ ہیں ... اور پھر اس شخص نے کہا کہ واللہ یہ شخص ہے جس کی ہے لیعنی صادق اور ۔ سیچ ہیں ... اور پھر اس شخص نے کہا کہ واللہ یہ شخص ہے جس کی شان اور صفت کو ہمارے علماء اپنی کتابوں میں لکھا ہوا یا تے ہیں ... (ہر ۃ المعلیٰ)

#### صدافت وامانت كامثالي كردار

ابوطالب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچین میں بھی بعض تجارتی سفر کر چکے سے ... ہوشم کا تجربہ حاصل ہو چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاملہ کی شہرت ہرطرف بھیل چکی تھی' نوخیز ونو جوان محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) گلہ بانی سے آگے ہڑھ کر میدان تجارت میں آئے تو آپ کے تعلقات وسیع ہوئے...

لوگوں کو آپ کے آن مانے اور پر کھنے کا موقع ملا... مگریہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو زیادہ قریب سے دیکھا وہی آپ کے سب سے زیادہ گرویدہ ہو گئے اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ صرف وس بارہ سال کے عرصہ میں آپ کی غیر معمولی امانت داری... راست بازی اور سچائی نے سب ہی مکہ والوں کو یہاں تک موہ لیا کہ وہ آپ کا نام لینا بے او بی سجھنے لگے یہی مکہ کے بڑے بڑے بڑے تا جراور سیٹھ جن کو اپنی دولت پر تا زمان کے تجارتی قافی شام میں فارس خوا سے بین الاقوامی تعلقات پر فخر تھا کہ ان کے تجارتی قافی شام میں فارس وغیرہ جاتے رہے جیں ... افریقہ کے بازاروں میں ان کا لین دین رہتا ہے ... ان

ملکوں کے امیروں اور بادشاہوں سے ان کی راہ ورسم ہے ان سے اپنی بات منوا سکتے
ہیں... بہی روساء قریش جوا پنے سواکسی کونظر میں نہیں لاتے تھے جودوسروں کی گردئیں
اپنے سامنے جھکوا نا چاہتے تھے جن کے مشاعروں کی جان ان کے وہ فخریہ قصیدے ہوا
کرتے تھے جن میں وہ اپنی عظمت اور بردائی کے ترافے گاتے اور کوئی ان کا تو ڈکر تا تھا
تولڑ پڑتے تھے... یہاں تک کہ خونر پز جنگ کی نوبت آ جاتی تھی ... دنیا جانتی ہے اور
تاریخ شاہد ہے کہ 'میٹی عبداللہ'' کی غیر معمولی سچائی اور امانتداری نے ان سیٹھوں اور
رئیسوں کو یہاں تک متاثر اور گرویدہ بنا دیا تھا کہ وہ آپ کو 'الصاد ت' یا 'الا مین' بی
کہتے تھے... نام لینا بے او بی جھتے تھے... میدولفظ یہاں تک زبانوں پر چڑھ گئے کہ
انہوں نے قومی لقب کی حیثیت اختیار کر لی تھی ... (محدر سول اللہ)

#### 263

نکاح کیلئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ارادہ و بیغام آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کاروباری دانشمندی ہوشیاری اورمستعدی نے حضرت خدیجہ کی اس رائے کی تصدیق کر دی جووہ اس''ترقی پہند'' نوجوان کے متعلق پہلے قائم کر چی تھیں ...

حضرت خدیجہ نے شام جاتے وقت جب مال سپرد کیا تو خاص اپنے مجروسے کے غلام' میسرو' کو بھی ساتھ کر دیا تھا' بہانہ بیتھا کہ وہ خدمت کرتے رہیں گے اور مقصد بیتھا کہ مال کی نگرانی بھی رکھیں اور آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طور واطوار کا بھی گہرا مطالعہ کرتے رہیں...

سفرشام سے واپسی پرآ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے منافع کا مال حضرت خدیجہ کے سپر دکیا...اور''میسر ہ'' نے نہ صرف امانتداری بلکہ آپ کے عام اخلاق کی بھی ایسی تعریف کی کہ خدیجہ جو اپنی زندگی کا میہ آخری دور کسی راست باز کے حوالہ کرنا جا ہتی

تقیں ' دامان محک' (صلی الله علیہ وسلم) میں ان کو گو ہر مراد نظر آنے لگا... (محد سول الله)

ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ نے آپ کے تمام حالات سفر
ادر را ہب کا مقولہ اور فرشتوں کا آپ صلی الله علیہ وسلم پر سابہ کرنا ورقہ بن نوفل سے جا
کر بیان کیا... ورقہ نے کہا کہ خدیجہ اگر بیروا قعات سے ہیں تو پھر یقینا محم صلی الله علیہ
وسلم اس امت کے نبی ہیں ... اور میں خوب جانتا ہوں کہ امت میں ایک نبی ہونے
والے ہیں... جن کا ہم کو انتظار ہے اور ان کا زمانہ قریب آگیا ہے ان واقعات کوئ کر
حضرت خدیجہ کے ول میں آپ سے تکاح کا شوق بیدا ہوا... (برة المصفیٰ)

# بيغام كى قبوليت اور نكاح

چنانچ سفرشام سے واپسی کے دومہینداور پچیس روز بعدخود حفرت خدیجہرضی الله عنہانے آپ سے نکاح کا بیام دیا... آپ نے اپنے بچپا کے مشورہ سے اس کو تبول فرمایا... تاریخ معین پر آپ سلی الله علیہ وسلم اپنے بچپا ابوطالب اور حضرت حمزہ اور ویگر روسائے خاندان کی معیت میں حضرت خدیجہ کے یہاں تشریف لائے...مبرد سے منقول ہے کہ حضرت خدیجہ کے والد کا تو حرب فجار سے پہلے ہی انقال ہو چکا تھا... نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کے جیاعمرہ بن اسدموجود تھے... کی کا قول ہے کہ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کے جیاعمرہ بن اسدموجود تھے... کی کا قول ہے کہ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کے والدخو بلد بھی موجود تھے... کی کا قول ہے کہ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کے والدخو بلد بھی موجود تھے... کی کا قول ہے

ابوطالب نے خطبہ نکاح پڑھا...

نکاح کے دفت آپ کی عمر شریف پیچیس سال کی اور حضرت خدیجہ کی عمر شریف جیالیس سال کی تھی ... ہیں اونٹ مہر مقرر ہوا (سیرۃ ابن ہشام) اور حافظ ابوبشر دولا بی فرماتے ہیں کہ مہر کی مقدار ساڑھے بارہ اوقیہ تھی ... ایک اوقیہ جالیس درہم کا ہوتا ہے ... لہذاکل مہر پانچ سودرہم شرعی ہوا...

آ پ صلى الله عليه وسلم كابيه پهلانكاح تھااور حضرت خدىجه كاتيسرا... (سرة المعطفًا)

#### باعظمت ميال اور باعصمت امليه

امیری جب آتی ہے تواپی شانوں کے ساتھ آتی ہے ... ٹھاٹھ کے ساتھ آتی ہے ، اٹھ کے ساتھ آتی ہے اٹھ کے ساتھ آتی ہے کی خوا وہ اپٹھ کے ساتھ آتی ہے کی بین جس کو قصر میں براجنے کا موقع دیا گیا 'تلاش کرو! وہ ویرانوں میں سلے گا' مکہ کے رئیس اپنی کوٹھیوں میں ہیں اور طائف کے امراء پھلول اور پھولوں سے لدے باغوں اوران کے بنگلوں میں ہیں ... لیکن جوسب سے بردی امارت کا مختار کل اور متصرف مجاز ہے وہ بہاڑوں کے اندھیرے فاروں میں ہے کھر جو مرمایہ اس کو ملا کیا وہ مہاجتی کے بازاروں میں ہے؟

رشتوں کو جوڑا گیا' مہمانوں کو کھلایا گیا' بے کاروں کو کموایا گیا' باروالوں کا بوجھ ہلکا کیا گیا' نادانوں کو سکھایا گیا… بیت کی گھڑ یو میں لٹایا گیا… بیہ حضرت خدیجہ ہی کی رپورٹ ہے جس میں ان کی دولت کام آئی…

پھر جوان میں چھوٹا تھا'وہ بڑا ہو چکا تھا'مال میں بڑا ہو چکا تھا'جاہ میں بڑا ہو چکا تھا' آخر
تھا'اوراپنے ہم چشموں' ہم عصروں' ہم زادوں سب میں سب سے بڑا ہو چکا تھا' آخر
اس سے زیادہ بڑائی کس کو حاصل تھی ... کالے پھر کے لئے سرخ خون کی جوندی بہنے
والی تھی ... جس کے اکیلے ہاتھ نے اس طوفان کا رخ پلٹ دیا تھا... جس کے گھر کا
مہمان ہمیشہ اکرام کے ساتھ واپس ہوا... جس کے دامن دولت کے بیچے تیہوں کو پناہ
ملیٰ جو بیروزگاروں کوروزگاردلانے کا روزگارکرتا ہے' جو بے ہنروں کو ہنر سکھا تا تھا...
بھاری ہو جھ والوں کا ہارا تھا تا تھا... وہ آڑے وقتوں میں آڑ بنیا تھا... جو پچے قدرت نے
اس تک پہنچایا تھا وہ ان کوان ہی راہوں میں بہا تا رہا...

جس نے نیکی کی اتن نیج در نیج شاخوں میں اپناساراسر مایہ ساری تو انائی لگادی' اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس کے بعد شہرت وصیت' جاہ وجلال کی جو بلندیاں اسے میسر آئیں ایسی برتری ان میں کس کو نصیب ہوئی تھی... مال و ٹروت کے دیویوں یا مندروں میں''صدق''و''امانت'' جیسی صفات کہ مانا کہ پرستش نہ ہوتی ہو کیکن کیا جاہ کے اکھاڑوں میں کردار کی ان قو توں سے بازی نہیں جیتی جاتی ؟

اور بلاشبه ده صرف اپنے شہر میں نہیں بلکہ اس شہر میں جہاں جہاں کے لوگ آتے ہے اور کون بتا سکتا ہے کہ کہاں کہاں کے لوگ آتے ہے ... زیارت کے لئے بھی آتے ہے اور کون بتا سکتا ہے کہ کہاں کہاں کے لوگ آتے ہے ... زیارت کے لئے بھی آتے ہے تھے ... ان سب علاقوں میں خطوں میں بلکہ تاریخ کی تقابلت کے متلوں میں بھی ان بی را ہول سے اس کا نام او نیجا ہو چکا تھا 'جاہ کے لئے ' بتاتی ہے کہ ملکوں میں بھی ان بی را ہول سے اس کو حاصل ہو چکا تھا اور مالی بردائی میں جس کنگرہ پراس کی برتری کا بھر برہ واڑ رہا تھا اس کا تماشاتم کر ہے ہو...

پس جو چیز اسے محلوں میں مل چکی تھی گننی بڑی بے ایمانی' اور کیسی گندی اور سیاہ کور باطنی' بے بنیاد بداندیش ہوگی... کہ اس کا بہتان اس پر لگایا جائے... جب وہ ہفتوں' عشروں' نماز وں میں دن ہی نہیں...

بلکہ ڈراؤنی اور بھیا تک راتیں گزارتا تھا...سانپوں اور پچھوؤں ورندوں اور موزیوں سے بھرے ہوئے بہاڑوں اور ٹاپوں میں اس کوان ہی چیزوں کے لئے جانے کی کیا ضرورت تھی جو مخلی طنفسوں کریشی قالینوں عبقری گدوں مرزکش چھپر کھٹوں پر بے فکروتر دو اگروہ چاہتا تو بہ آسانی یوں بھی ٹل سکتی تھی اوروہ تو ملی ہوئی تھی ...لیکن اس نے بجائے ایرانی زرانی کروسی نمارق کے زمین اور کھلی زمین کے بھر کیٹورٹ کو اینا بچھونا اور خارا بچھروں کو اینا تکیہ بنایا...

نی بی کی عصمت کا پہتہ بیچارگی میں نہیں چانا کچارہ ہواور عصمت ہو عصمت ای کا نام ہے... خاک کے فرش کے سواجس کے پاس کوئی فرش نہیں دہ اگر خاک پرسویا تو کیا خاک سویا ، جو تخت پرسوسکتا ہے وہ مٹی پرسویا اس کا سونا ایسا خالص سونا ہے جس میں کھوٹ نہیں ہے ... اور یہ تو اس امتحان گاہ کی جس میں اب وہ اتاراجا تا ہے پہلی منزل ہے جانجے لیں یہ کھنے والے یہ کھی والے یہ کھی اور جس طرح سے جن جن امکانی

شکلوں سے چاہیں جو پچھاس کے اندر ہے اس کو باہر لانے کی کوشش کریں...

اپنے معیاروں کو لے کرآؤ! اپنی اپنی کسوٹیوں کو لے کردوڑو! کسو! کسی کردیکھو!

کہ جس کو قدرت کے ہاتھوں نے خالص اور آلائٹوں سے قطعاً پاک بالکل صاف
پیدا کیا ہے ... صدافت ورائی امانت واخلاص کے سوااس میں کوئی اور چیز بھی ہے ...
خوب کف گیریں مار مار کردیکھو کیا اس دیگ کا کوئی چاول کیا ہے 'روشنی
کی جو کرنیں اس کے اندر سے پھوٹ بھوٹ کر دنیا کو جگمگار بی ہیں' گھورو!
آئکھیں بھاڑ بھاڑ کر گھورو! خورد بینوں کو آئکھوں پر چڑھا چڑھا کر گھورو!
تاریکی کا اس میں کوئی ریشہ ہے ...

نی مان لینے کے بعد کس کی ہمت تھی کہ اس قد وی سرشت کے امتحان کا اندیشہ بھی کرتا یہی مصلحت تھی کہ ایک مہینے نہیں وومہینے نہیں سال دوسال بھی نہیں 'بلکہ تم میں کون جانتا ہے کہ کمی زندگی کے بورے تیرہ سال اس حال میں اس کوگڑ ارنے پڑے کہ گویا اس کوکوئی نہیں جانے گا...

گویا اس کوکوئی نہیں مانے گا... حالانکہ پھر اس کونہیں بلکہ اس کے ان کفش برداروں نے تقریباً اس بارہ تیرہ سال کی مدت میں صرف جزیرۃ العرب ہی نہیں بلکہ مشرق ومغرب ایشیاء وافریقہ کے لاکھوں میل کے رقبوں کوایسے کروڑ ہا کروڑ انسانوں سے بھردیا کہ گویا ان میں کوئی انکار کرنے والاتھا ہی نہیں...

آسان اس کی شوکت سے جھپ گیا اور زمین احمر صلی اللہ علیہ وسلم کے حمد سے بھر گئی...وہ کھڑا ہوا اس نے زمین کولرزا دیا' اس نے نگاہ کی' اور قوموں کو پراگندہ کر دیا' قدیم پہاڑر بزہ ریزہ ہوگئے...

پرانی پہاڑیاں اس کے آگے ریزہ ریزہ ہوگئیں...زمین مدیاں کے پردے کانپ جاتے تھے...' (النی الائم)

## تغمير كعبه

بعثت نبوی سے پانچ سال قبل جب آپ سلی الله علیہ وسلم کی عمر شریف پینیتیں سال کی تھی قریش نے خانہ کعبہ نجیر مسقف تھا دیواروں کی بلندی بچھ زیادہ نہ تھی قدم آ دم سے بچھ زا کدنو ہاتھ کی مقدار میں تھی ...

مردرز مانه کی وجہ سے بہت بوسیدہ ہو چکا تھا..نشیب میں ہونے کی وجہ ہے ، بارش کا تمام یانی اندر کھر جاتا تھا... (سرۃ المصطفیؓ)

ایک واقعہ میں پیش آگیا کہ کوئی عورت دھونی سلگارہی تھی کہ اس کی چکہجی میں سے آگ کا بیتھی کہ اس کی چکہجی میں سے آگ کا بیتھا خانہ کعبہ کے بردہ پر بڑگیا... جس سے تمام پردے جل گئے اور د بواروں میں دراڑیں پڑگئیں...

ان کمزور دیواروں پر تازہ حادثہ یہ پیش آیا کہ زور کا سیلاب ان سے مکرایا جس نے ان کی جڑیں ہلا دیں...اب لامحالا طے کیا گیا کہ اس چاردیواری کوتو ڈکراز سرنونغمیر کردیں...اس منصوبہ کو پورا کرنے کے لئے رقم کی ضرورت تھی..سامان محارت ورکار تھااور کوئی انجینئر بھی ہونا چاہئے تھا...(محرر سول اللہ)

جب تمام رؤسا قریش اس پر متفق ہوگئے کہ بیت اللہ کو منہدم کر کے از سرنو بنایا جائے تو ابوہ ہب بن عمر ومخز ومی (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے مامول) کھڑ ہے ہوئے اور قریش سے خاطب ہو کریہ کہا کہ دیکھو بیت اللہ کی تغییر میں جو پچھ بھی خرج کیا جائے وہ کسب حلال ہواور زنا اور چوری اور سود وغیرہ کا کوئی پیسہ اس میں شامل نہ ہو صرف حلال مال اس کی تغییر میں لگایا جائے ... اللہ تعالی پاک ہے اور پاک ہی کو پہند کرتا ہے ... اس کے گھر میں پاک ہی پیسہ لگا واور اس خیال سے کہ تغییر بیت اللہ کے شرف سے کوئی محروم نہ رہ جائے ... اس لئے تغییر بیت اللہ کے شرف سے کوئی محروم نہ رہ جائے ... اس لئے تغییر بیت اللہ کو مختلف قبائل پر تقسیم کر دیا کہ فلال قبیلہ فلال حصہ تغییر کرے ...

دروازے کی جانب بن عبد مناف اور بنی زہرہ کے حصہ میں آئی اور جمراسوداور رکن یمانی کا درمیانی حصہ بن مخزوم اور دیگر قبائل قریش کے حصہ میں آیا اور بیت اللہ کی پشت بنی جم اور بن سہم کے حصہ میں آئی اور حطیم بن عبدالدار بن قصی اور ابن اسداور بن عدی کے حصہ میں آئی اور حطیم بن عبدالدار بن قصی اور ابن اسداور بن عدی کے حصہ میں آیا...ای اثناء میں قریش کو بی خبرگی کہ ایک تجارتی جہاز جدہ کی بندرگاہ سے نگرا کرڈوٹ گیا ہے ...

ولید بن مغیرہ سنتے ہی جدہ پہنچا اور اس کے شختے خانہ کعبہ کی حجبت کے لئے حاصل کر لئے اس جہاز میں ایک روی معمار بھی تھا جس کا نام باقوم تھا...ولید نے تعیر بیت اللہ کے لئے اس کو بھی ساتھ لے لیا...ان مراحل کے بعد جب قدیم ممارت کے منہدم کرنے کا وقت آیا تو کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ بیت اللہ کے ڈھانے کے لئے کھڑا ہو... بالآخر ولید بن مغیرہ بھاؤلا لے کر کھڑا ہوا اور یہ کہا کہ اللهم لانوید الاللہ عیر اے اللہ اللہ کی نیت رکھتے ہیں...

معاذ الله ہماری نیت بری نہیں اور یہ کہہ کر حجر اسود اور رکن یمانی کی طرف تے ڈھانا شروع کیا... اہل مکہ نے کہا کہ رات انتظار کرو کہ ولید پر کوئی آسانی بلاتو نازل نہیں ہوتی ... اگر اس پر کوئی بلائے آسانی اور آفت ناگہانی نازل ہوئی تو ہم بیت اللہ کو کھر اصلی حالت پر بنادیں گے ... ورنہ ہم بھی ولید کے معین و مددگار ہوں گے ... جوئی کہ ولید تھے وسالم بھر بھاؤلا لے کر حرم محترم میں آپہنچا...

لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہمارے اس فعل سے اللہ داخی ہے ...اورسب کی ہمتیں بردھ گئیں اور سب مل کردل و جان سے اس کا میں شریک ہوگئے اور یہاں تک کھودا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیا دین نمودار ہوگئیں ... ایک قریش نے جب بنیا و ابراہیمی پر بھاؤلا چلایا تو دفعۂ تمام مکہ میں ایک سخت دھا کہ ظاہر ہوا جس کی وجہ سے ابراہیمی پر بھاؤلا چلایا تو دفعۂ تمام مکہ میں ایک سخت دھا کہ ظاہر ہوا جس کی وجہ سے آگے ہود نے سے رک گئے اور انہیں بنیا دوں پر تھیر شروع کردی ... (برة المعطق)

# غارحرامين ذكروفكر

حرابہاڑ کا چارگز لا نبااور پونے دوگز چوڑا غار جہاں سے '' کعبہ مکرمہ'' بھی نظر آتار ہتا ہے …اب بھی موجود ہے بید مکہ شہر سے تقریباً تین میل ہے …داستہ اتناد شوار کہ بیتین میل تمیں میل سے بھی زیادہ تھن پڑتے ہیں …

طاقتورنو جوان بھی وہاں جہنچتے تھک جاتے ہیں ...گرآ تخضرت سلی اللہ علیہ ﴿
وَسُلَم نے بیدعادت بنالی تھی کہ پانی ادرستوساتھ لیتے اوراس غار میں پہنچ جاتے اور ﴿
جب تک پھرضرورت نہ ہوتی آ ب وہیں یا دخدا عور وفکراور مراقبہ میں مشغول رہتے ...
رفیقہ کھیات حضرت خدیجہ (رضی اللہ عنہا) بھی پوری وفا داری اور دل سوزی
سے حق رفافت اداکرتی رہیں وہ پانی اور سنو کا ایک اندازہ رکھتیں اور جب ان کے
اندازہ سے آنخضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی وابسی میں تاخیر ہوتی تو وہ خود پانی
اورستو لے کراس خاریر ہی جاتیں (محربول اللہ)

غار حراکی خلوت وعزلت میں آپ کا بیمعمول رہا کہ بھی بھی آپ گھر تشریف لاتے اور چندروز کا توشہ کے کرغاروالیں ہوجاتے اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اصحاب خلوت وعزلت کے لئے انقطاع کلی مناسب نہیں اہل وعیال کے حقوق کی رعایت بھی ضروری ہے...

ای دجہ سے ارشاد فرمایا... لا رھبانیة فی الاسلام... اسلام میں رہبانیت نہیں... باطنی امراض کے معالجہ کے لئے اور عبادت میں پختگی اور رسوخ پیدا کرنے کے لئے اگر کسی غاریا پہاڑ میں عدت معینہ کے لئے خلوت کی جائے (جیبا کہ حضرات صوفیہ کا طریقہ ہے) توبیعین سنت ہے... برعت نہیں ہے...

نیز اس طرف اشارہ ہے کہ جو مخص کس غاریا بہاڑ میں خلوت اور عز لت کا ارادہ کرے اس کو چاہئے کہ اہل خانہ کو مقام خلوت سے ضرور مطلع کردیے تا کہ ان کو کسی قسم کی تشویش نه ہواس کی طرف سے قلب میں کوئی بدگمانی نه ہو...عندالضرورت اس کی خبر کیری کرسکیں... یار ہوتو تیمار داری کرسکیں...وغیرذالک... (سرۃ المصلق)

قبل از نبوت آپ سلی الله علیه وسلم کی زندگی پرایک نظر

جناب رسول الله عليه وسلم حضرت خليل الله كانسل مين اشرف خاندان يعنى بنى ہاشم ميں بيدا ہوئے اور مكه كے سردار عبدالمطلب كے بوتے بن كرقو مى ومكى اصلاح كے لئے دنيا ميں تشريف لائے آ ب تنها تصاور بجبين ہى ميں والدين كاساب اصلاح كے لئے دنيا ميں تشريف لائے آ ب تنها تصاور بجبين ہى ميں والدين كاساب آب كے سرے الحد كيا تھا...

جالیس سال کی عمر آب نے نہایت وقار اور متانت کے ساتھ گزاری امانت داری میں ضرب المثل ہوئے سچائی اور صاف گوئی میں شہرت پائی ایپ اخلاق اور عادات کی وجہ سے ہردلعزیز بنے اور باوجود یکہ ابنی وہم پرست قوم کی رسومات سے ہمیشہ علیحہ ورب کو آب سے نفرت کرنے کا موقع نہیں ملا...

اس مدت میں آپ نے کسی کے سامنے کتاب نہیں رکھی کچھ پڑھانہیں کسی کے سامنے کتاب نہیں رکھی کچھ پڑھانہیں کسی اور میل کسینا سیکھانہیں دوسرے مذہب والوں سے ملے نہیں ان کی صحبت اور میل جول سے مذہبی معلومات حاصل نہیں کیں قانون بنانا جانانہیں سیاست ومکلی انظام کی طرف توجہ نہیں کی ریاست وحکومت کا وسوسہ بھی دل پڑھیں آیا بڑا بنا بنا باتکلف اینے کو بنانے کی خواہش بھی نہوئی ...

دفعهٔ چالیس سال پورے ہونے برحق تعالی شانهٔ کا فرمان آپ برنازل ہوا... اور علم لدنی پڑھا کرآپ کومتنبہ کیا گیا کہ:...

'' ہاں کھڑے ہوا درا پنا کام شروع کر ؤ مفسدوں کوشاہی عذاب سے ڈراؤ' اپنے مربی شا ہشاہ کی عظمت و کبریائی قائم کر وُ شرک کی گندگی کو دور کر وُ اور اصلاح خلائق کے قابل قدر کارنامہ کا کسی پراحیان مت جناؤ' غرض اپنی مفوضہ خدمت کے انجام دینے میں جو بچھ بھی سر پڑے اسے اٹھاؤ...،مصیبتیں جھیلو' ایذ اکیں سہو' تکلیفیں برداشت کرو' اوراٹل یہاڑ بن کر جے رہو...

نهاز جارفته مواورنه شکوهٔ بصبری کرو...(بیریه ابتاب مرب)

# چېل ساله عمر کی خصوصیات

منصب نبوت ورسالت کی سرفرازی کے لئے چالیس سال کاس اس لئے تجویز کیا گیا کہ انسان کے قوائے جسمانیہ اور روحانیہ چالیس ہی سال کی عمر میں حد کمال کو جہنچتے ہیں... کماقال تعالیٰ حَتّی اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَبَلَغَ اَرْبَعِیْنَ سَنَةُ اصل عمر تو انسان کی چالیس ہی سال ہے... اس کے بعد تو انحطاط اور زوال ہے...

الى طرح جب آپ ك قوائ جسمانيد وروحانيد حد كمال كو پہنے گئے اور تجليات الله يدا وزفحات قدسيد ك قبول كرنے كى استعداد كمل ہوگئ تب الله تعالى نے اپنے فضل اور اپنى رحمت سے آپ كو نبوت و رسالت كا خلعت عطا فرمايا... وَ اللّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يُشَاءُ ط وَ اللّهُ ذُو الْفَضُلِ الْعَظِيْمِ (برة المعلق)

#### ىما يېلى وى

جب عمر شریف چالیس سال کو پینی تو حسب معمول آپ ایک روز غار حرابی تشریف فرما تنے کہ دفعۃ ایک فرشتہ غارے اندر آیا اور آپ کوسلام کیا اور پھر یہ کہا اقو اء پڑھی آپ نے فرمایا... ما انا بقاری بیس پڑھیں سکتا... اس پر فرشتہ نے پکڑ کر جھے کو اس شدت سے دہایا کہ میری مشقت کی کوئی انتہا نہ دہی اور اس کے بعد چھوڑ دیا اور کہا اقراء بیس نے پھروہی جواب دیا... ما انا بقاری فرشتہ نے پھر تیسری بار مجھ کو پکڑا اور اس شدت کے ساتھ دبایا اور چھوڑ دیا اور بیکہا کہ بڑھو:

اِقُرَا بِاسُمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ اِقُرَا وَرَبُّكَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقُرَا وَرَبُّكَ الْإِنْسَانَ مَا لَمُ يَعْلَمُ

آپاہے پروردگار کے نام کی مدو سے پڑھے جوخالق ہے تمام کا ئنات کا خصوصاً انسان کا کہ جس کوخون کے لوتھڑ ہے سے پیدا کیا... آپ پڑھیے کہ آپ کا رب بہت ہی کریم ہے جس نے قلم سے علم سکھلا یا اور انسان کو وہ چیزیں بتلا ئیں جن کووہ نہیں جانا تھا... (سرۃ المصطفیٰ)

آپای غارمیں تھے کہ ایک وجودنمودار ہوا...اس سے گھبرا ہٹ نہیں ہوئی 'بلکہ دل کوسکون ہوا' جیسے سو کھے ہونٹوں کو شعنڈ ایانی مل گیا (محدرسول اللہ)

#### ایک شبه کاجواب

علامہ طبی طیب اللہ ثراہ شرح مشکوۃ میں لکھتے ہیں کہ سورہ اقوا کی نازل شدہ آیوں میں آپ کاس کے شبہ کے جواب کی طرف اشارہ ہے کہ ماانا بھادی میں پڑھا ہوانہیں ہوں ... وہ بید کہ جہ ہوئے تہیں گراپے رب کے نام پاک کی اعانت اورا مدادسے پڑھوسب آسان ہوجائے گااور جھاکو کہ ق جل شانہ کسی کو علم کتاب اور قلم کے واسط سے عطا فرماتے ہیں جس کو اصطلاح میں علم کتابی کہتے ہیں علم بالقلم میں ای طرف اشارہ ہے ... اور کسی کو براہ راست بغیر اسباب ظاہری کی وساطت کے علم عطا فرماتے ہیں جس کو اصطلاح میں علم لدنی کہتی ہیں اور عَلَمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ مِن اَی طرف اشارہ ہے خلاصة جواب ہیہ کہا گرچہ آپ پڑھے ہوئے نہیں گرحق جل وعلاکی قدرت بہت وسیع ہے بغیر اسباب ظاہری کی وساطت کے بھی جس کو چا ہما ہے علوم ومعارف سے سرفراز فرما تا ہے ... اس طرح الله وساطت کے بھی جس کو چا ہما ہے علوم ومعارف سے سرفراز فرما تا ہے ... اس طرح الله وساطت کے بھی جس کو چا ہما ہے علوم ومعارف سے سرفراز فرما تا ہے ... اس طرح الله وساطت کے بھی جس کو چا ہما ہے علوم ومعارف سے سرفراز فرما تا ہے ... اس طرح الله وساطت کے بھی جس کو جا ہما ہے علوم ومعارف سے سرفراز فرما تا ہے ... اس طرح الله وساطت کے بھی جس کو جا ہما ہما ہما ہما گا ... (برۃ السفن)

### حضرت خد يجدرضي الله عنها كالطمينان دلانا

غرض یہ کہ آپ گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے تمام واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ مجھ کواپنی جان کا خطرہ ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہانے بیفر مایا... آپ کو

بثارت ہوآ پ ہرگز ندڈریئے...خدا کی متم اللہ آپ کو بھی رسوانہ کرے گا آپ تو صلہ رحی کرتے ہیں اوگوں کرتے ہیں ۔.. آپ کی صلہ رحی بالکل محقق ہے... ہمیشہ آپ بچ ہو لتے ہیں اوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں یعنی دوسرول کے قرضے اپنے سر رکھتے ہیں اور ناداروں کی خبر گیری فرماتے ہیں ایشن ہیں اوگوں کی امانتیں اداکرتے ہیں...

مہمانوں کی ضیافت کاحق ادا کرتے ہیں ... حق بجانب امور میں آپ ہمیشہ معین اور مددگار رہتے ہیں ... بیر دایت بخاری اور مسلم کی ہے ... ابن جریر کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت خد بجرضی اللہ عنہا نے یہ بھی فرمایا ... مااتیت فاحشہ قط آپ کمیں ہے کہ حضرت خد بجرضی اللہ عنہا نے یہ بھی فرمایا ... مااتیت فاحشہ قط آپ کمی کسی فاحشہ کے پاس بھی نہیں پھلے ... خلاصہ یہ کہ جوخص ایسے محاس اور کمالات اور ایسے محامد اور پاکیزہ صفات اور ایسے اخلاق و شائل اور ایسے فضائل کا مخز ن اور معد ن بواس کی رسوائی ناممن ہے وہ نہ دنیا میں رسوا ہوسکتا ہے نہ آخرت میں حق تعالی شانہ جس کواپئی رحمت سے یہ محاسن ادر کمالات عطافر ماتے ہیں اس کو ہر بلا اور ہر آفت جس بھی محفوظ رکھتے ہیں ... ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ حضرت خد یجد رضی اللہ عنہا نے آپ کوتسلی دی اور یہ کہا کہ تم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں خد یجہ کی جان نے ہیں قوی امیدر کھتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے ...

حافظ عسقلانی اس روایت کونقل کر کے فرماتے ہیں کہ بیر روایت صراحۃ اس پر دلالت کرتی ہے کی الاطلاق سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لا کیں...(سرۃ المصلیٰ) آپ مکان پر پنچے تو کرزہ جیسی کیفیت تھی...آپ نے رفیقۂ حیات (حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا) سے کہا: میرے اویر کپڑ اڈ ال دو...

حضرت خدیج رضی الله عنها نے بلائیں لیں 'پوچھا کیابات ہے؟ طبیعت کوسکون ہوا تو آ ب صلی الله علیہ وسلم نے پورا قصہ سنایا...اور بیجی فرمایا... مجھے اپنی جان کا ڈر ہے(ایس بڑی ذمہ داری کس طرح اٹھا سکوں گا)

حضرت خدیجه رضی الله عنها سمجهدار خاتون تفین ...حضرت محمد (صلی الله علیه

وسلم) کوجس طرح بندرہ سال سے دیکھرہی تھیں ان کویقین تھا کہ اس غیر معمولی شخص کے لئے کوئی غیر معمولی صورت نمودار ہوگی جس کی شان نرالی ہوگی ...

حفرت خدیجه رضی الله عنها نے پوراواقعه سنا... پھروہ آیتیں سنیں جن میں اس طرف اشارہ تھا کہ خداء قادر جوخون کے لوتھڑ ہے سے جیتا جاگا انسان بنا تا ہے... قلم کے ذریعہ لکھنا پڑھنا سکھا تا ہے انسان کو دہ باتیں بتا تا ہے جن کو وہ خودا ہے ذہ بن سے نہیں معلوم کرسکتا تھا' وہ خداء قادر کسی استادیا قلم کی مدد کے بغیر محض اپنی قدرت سے علم کے دروازے آپ پر کھول دے گا...

یه آیتیں من کر حضرت خدیجہ رضی الله عنها کو یقین ہو گیا کہ جس غیر معمولی صورت کی تو تع تھی وہ سامنے آگئی ہے ...

وہ اس واقعہ کے متعلق کوئی فیصلہ تو نہیں کرسکیں...البتہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم نے جوخطرہ ظاہر کیا تھا کہ ان ذمہ داریوں کے بوجھ سے میری جان جاتی رہے گی... حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہانے اس کا اظمینان دلایا کہ ایسانہیں، ہوگا...

حضرت خدیج رضی الله عنها نے آپ کی زندگی کا مرتبع پیش کر کے بہت لطیف پیرابی میں اللہ عنها نے آپ کی زندگی کا مرتبع پیش کر کے بہت لطیف پیرابی میں الممینان دلایا کہ آپ بیہ بارا تھا تکیل گے ... کیونکہ اب تک کی زندگی میں جو بوجھا تھاتے رہے ہیں وہ کم نہیں ہیں 'وہ بھی غیر معمولی ہیں ... پس اگر کوئی اس سے بھی پرین کی قوآپ اس کو بھی اٹھا تکیس گے ...

حضرت خدیجه رضی الله عنهانے اطمینان دلائے ہوئے فرمایا...

كلاوالله لايخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكل و تكسب المعدوم و تقرى الضيف و تعين على نوائب الحق (بخارى شريف ص ٢٠٠٥)

ترجمہ: خداشاہدہ ایساہر گزنہیں ہوسکتا ... بھی ایسانہیں ہوسکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کوناکام کردے ... آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی مدونہ کرے ... آپ رشتہ داروں کا خیال دکھتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں ... ہارے تھے درماندہ مسافروں کے لئے سواری کا انظام کرتے ہیں ان کومنزل تک پہنچاتے ہیں...آپ ایسے احسانات کرتے ہیں اور السی خدمات انجام دیتے ہیں جن کی نظیر نہیں ملتی جو دوسری جگہ قطعاً نایاب ہیں... باہر کے مسافر جو بے ٹھکانا ہوتے ہیں آپ ان کو اپنا مہمان بناتے ہیں... بر یا ہونے والے گنا ہوں اور نا گہانی حوادث میں آپ حق کی جمایت کرتے ہیں... (محدر سول اللہ) محضرت خدیجہ کے تعلی آمیز جو اب سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ صلہ رحی اور مہما نداری اور سخاوت اور ہمدر دی کی وجہ سے دنیا میں بھی انسان آفتوں سے مامون ومصون رہتا ہے۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا آپ کی تسلی کے لئے آپ کے محاس اور
کمالات کا ذکر کرنا اس کی دلیل ہے کہ کسی کے واقعی اور نفس الامری محاس اور
کمالات اس کے منہ پر بیان کرنا بشرطیکہ معدوح کا اعجاب اور خود پسندی میں مبتلا
ہونے کا اندیشہ نہ ہوصرف جا تزہی نہیں بلکہ شخس ہے...

نی کریم صلی الله علیه وسلم کاسب سے پہلے اس داقعہ کا حضرت خدیجہ رضی الله عنہا سے ذکر کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ انسان پراگر کوئی اہم واقعہ پیش آئے تو اگر اس کے اہل خانہ دبندارا ورسمجھدار ہوں تو سب سے پہلے ان سے تذکرہ کرے اور بعد میں جو اہل علم اور اہل فہم ہوں ان سے ذکر کرے ... (سرۃ المصفق)

# لا کچ ومفاد کے حربے جونا کام ہوئے

قریش نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حمزہ بھی اسلام لے آئے اور دن بدن مسلمانوں کی تعداد بردھتی جاتی ہے تو ابوجہل اورعتبہ اورشیبہ اور ولید بن مغیرہ اورامیہ بن خلف اوراسو دبن المطلب اور دیگر روسائے قریش نے مشورہ کر کے آپ سے گفتگو کرنے کے لئے عتبہ بن ربیعہ کوئن خب کیا جو حراور کہانت اورشعرگوئی میں اپنے زمانہ کا یکا تھا... عتبہ آپ کے یاس آیا اور کہاا ہے حمصلی النّدعلیہ وسلم آپ کے حسیب ونسیب لائق

وفائق ہونے میں کوئی تر دونہیں مگرافسوں کہ آپ نے تمام قوم میں تفریق ڈال دی... ہمارے بنوں کو برا کہتے ہیں آباؤ اجداد کواحمق اور ناوان بتلاتے ہیں اس لئے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں... آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوالولید کہومیں سنتا ہوں...

عتبہ نے کہا اے میرے بھائی کے بیٹے تمہاراان باتوں سے کیا مقصد ہے اگرتم مال ودولت کے خواہاں ہوتو ہم سب تمہارے لئے اتنا مال جع کرویں کہ بڑے سے بواامیر بھی تمہاری ہمسری نہ کرسکے گا اوراگرتم شادی کرنا چا ہے ہوتو جس عورت سے اور جتنی عورتوں سے چا ہوتو ہم شادی کر دیں اورا گرعزت اور سرداری مطلوب ہے تو ہم سب آ پ کو اپنا سردار بنالیس اورا گرحکومت اور ریاست چا ہے ہوتو ہم تم کو اپنا بادشاہ بنالیس اوراگرتم کو آ سیب ہے تو ہم علاج کرائیں...

آپ نے فرمایا اے ابوابولید کیاتم کوجو کہنا تھاوہ کہدیجے...عتبہ نے کہاہاں آپ نے فرمایا اچھااب جوہیں کہتا ہوں وہ سنو... جھے کونہ تہارا مال ودولت ورکار ہے ... اور نہ تہاری حکومت اور سرواری مطلوب ہے ہیں تو اللہ کا رسول ہوں اللہ نے جھے کو تہاری طرف پیغیر بنا کر بھیجا ہے اور جھ پرایک کتاب اتاری اور جھے کو بیتم دیا کہ ہیں تم کواللہ کے ثواب کی بشارت سناؤں اور اس کے عذاب سے ڈراؤں میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور لطور نصیحت و خیر خوابی اس سے تمہیں آگاہ کر دیا اگر تم اس کو قبول کروتو ہمارے کے سعاوت وارین اور فلاح کو نین کا باعث ہے اور اگر نہ مانو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میر سے اور تمہارے درمیان میں فیصلہ فرمائے اور سورہ حم اسجدہ کی پہلی تیرہ آ بیتی تلاوت فرمائے رہے اور عتبہ دونوں اسجدہ کی پہلی تیرہ آ بیتی تلاوت فرمائے درہے اور عتبہ دونوں ہاتھ تیجھے کی جانب زمین پر شیکے ہوئے مہوت سنتار ہا...

کیکن آپ جب اس آخری آیت فان اعرضو االآیة پر پنچ تو عتب نے اپنا ہاتھ آپ کے مند پررکھ دیا آپ کوشم دے کرکہاللہ آپ ہم پردم فرمائیں عتب کوڈر ہوا کہیں قوم عاداور قوم خمود کی طرح اس وقت جھ پرکوئی عذاب نازل نہ ہوجائے... اس کے بعد آپ نے پھر سجدہ تک آپتیں تلاوت فرما کیں اور سجدہ تلاوت فرمایا جب تلاوت ختم فرما چکے تو عتبہ سے مخاطب ہو کر فرمایا اے ابوالولید جو پچھ سننا تھاوہ تم سن چکے اب تم کواختیار ہے...

عتبہ آپ سے رخصت ہو کراپ نفاء کے پاس آ پالیکن عتبہ وہ عنبہ ہی نہ تھا...
چنا نچہ ابوجہل بول اٹھا کہ عتبہ وہ عتبہ نظر نہیں آ تا... عتبہ تو صابی ہو گیا... عتبہ نے کہا میں
نے ان کا کلام سنا... واللہ میں نے بھی ایبانہیں سنا نہ وہ شعر ہے نہ وہ سحر ہے اور نہ
کہانت ہے ... وہ تو کو کی اور ہی چیز ہے ... اے قوم اگرتم میرا کہنا مانو تو محمہ کوان کے
حال پر چھوڑ دو ... خدا کی ہتم جو کلام میں ان سے سن کر آ یا ہوں عنقریب اس کی ایک
شان ہوگی ... اگر عرب نے ان کو ہلاک کر دیا تو پھر تمہیں کسی فکر کی ضرورت ہی نہیں اور
اگر محمر عرب پر غالب آ ئے تو ان کی عزت تہاری عزت ہے اور ان کی حکومت تہاری
عکومت ہے اس لئے کہ وہ تمہاری ہی قوم کے ہیں ... قریش نے کہا اے ابوالولید محمد
نے تم پر سحر کر دیا ہے عتبہ نے کہا میری رائے تو یہی ہے تم جو چا ہو کر و ... (ہر ۃ المصفق)

ابن عباس سے مروی ہے کہ قریش نے آپ سے بید درخواست کی کہ یا تو
آپ ہمارے بنوں کی فدمت سے بازآ جا کیں اوراگر بیمکن نہ ہوتو ہمارے اور
آپ کے درمیان فیصلہ کی ایک بیصورت ہے کہ ایک سال آپ ہمارے بنوں کی
برستش کیجئے اور ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت اور بندگی کریں گے... مجم
طبرانی میں ہے کہ اس پر بیسورة نازل ہوئی...

قُلُ يَآيُهَا الْكَلْفِرُونَ لَآ اَعُبُدُ مَا تَعُبُدُونَ وَلَآ اَنْتُمُ عَبِدُونَ مَآ اَعُبُدُ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدُتُمُ وَلَآ اَنْتُمُ عَبِدُونَ مَآ اَعُبُدُ لَكُمُ دِيْنُكُمُ وَلِيَ دِيْنِ

آپ کہدد بیجئے اے منکرونہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں اور نہتم میرے معبود کی پرستش کروں گا اور نہتم میرے معبود کی پرستش کروں گا اور نہتم میرے معبود کی پرستش کروں گا اور نہتم میرے معبود کی پرستش کروگے تمہارے لئے تمہارادین ہے اور میرے لئے میرادین ہے...(بیرة المصطفٰ)

# وشمنول كيلئے بھی شفیق پیغمبر

آنخضرت ملی الله علیه وسلم کو جو تکلیف پہنچائی جاتی تھی آپ اس کا انتقام تو کیا لیے بھی بددعا بھی نہیں کرتے تھے...البتہ حقوق الله کی تو بین کی جاتی تھی تو آپ بے جین ہوجاتے تھے اور اس وقت بددعا کے الفاظ بھی زبان مبارک پر آجاتے تھے...

یہاں اس وقت جو کھے کیا گیا اُس میں اول حرم کعبہ کی تو بین تھی جوخودعقیدہ قریش کے بموجب بھی حق اللہ کی تو بین تھی ... دوم یہ کہ بارگاہ خدا میں سجدہ ریزی کی تو بین تھی جس کو ہرا کیک سلیم الفطرت انسان کی فطرت حق اللہ کی تو بین بجھتی ہے ... چنا نچہ اس موقع پران سرداران قریش کے حق میں آپ کی زبان سے بدوعا کے کمات نکلے اور وہ اس طرح پورے ہوئے کہ یہ سب سردار جنگ بدر میں مارے گئے ... بخاری شریف ص ۲۵ وغیرہ (برة محدر سول الشملی اللہ علیہ دسم)

## سگىتاخى وېدىختى

ایک دفعہ جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے...
عقبہ بن البی معیط نے جا در گردن میں ڈال دی اور اتنی زور سے اس کو اینتھا کہ
محبوب خدا (صلی الله علیہ وسلم) کا سانس گھٹ گیا... آنکھیں باہر کو آنے لگیں...
اتفاق سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے... عقبہ کو دھیل کر پیچھے کیا... جا در
گردن مہارک سے ڈھیلی کی اور ان دشمنان حق سے کہا...

اَتَفُتُلُوُنَ رَجُلًا اَنُ يَقُولَ رَبِّى اللَّهُ وَقَدُ جَآءَ كُمُ مِالْبَيِّنَٰتِ مِنُ رَبِّكُمْ کیاتم ایک آ دمی کواس پرتل کررہے ہو کہ وہ کہ تا ہے کہ میرارب اللہ ہے اور تہارے پاس تہارے رب کی طرف سے وہ روثن دلیس لایا ہے (جن کاتم انکار نہیں کرسکتے...) (محدرمول اللہ) رشمن آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل سے عاجز جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل سے عاجز ہوئے اور شاہی فرمان کی فقل اتار نے کی اپنے اندر طاقت ندد کی کر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کا جواب نہ دے سکے تو اپنی ندامت وخفت اتار نے یا خجالت رفع کر نے کو ایذادہ بی پرتل گئے اور جی تو رُکوشش کی کہ جس طرح ہو سکے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے عقائد اور قائم کی ہوئی شریعت کا گویا گلا گھونٹ دیں آپ علیہ وسلم کے لائے ہوئے عقائد اور قائم کی ہوئی شریعت کا گویا گلا گھونٹ دیں آپ عبادت کرنے سے روک دیا ۔ گئی کو چول میں چانا پھر نامشکل کردیا 'گھر میں رہنا اور عمان اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر خواتی ہوئی ہانڈ یوں میں گرداور خاک ڈالی ۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر نجاشیں بھینکیں 'ڈرایا دھمکایا' اگو میے منکائے ناگواریں دکھا کین شخت الفاظ کے اور ہر قسم کی دشمنی اور عداوت کے برتاؤ برتے ...

گرآپ مایوی و متوش نه ہوئے اور نه اپنے ارادے کی تکیل میں جھکے آپ کا باعظمت دعویٰ اس فتنہ ہائلہ میں بھی اس زور و شور کے ساتھ قائم رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی ہمت اس مخاصمت کے وقت بھی اسی پیانہ پر رہی جس پر شروع زمانہ سے قائم ہوئی تھی ... آپ نے اپنی خاندانی آ برواور قومی عزت کواپنی خدمت پر قربان کر دیا... اپنی نزاکت طبعی و سیادت نسبی کومخلوق کی اصلاح کے نام وقف بنا دیا 'اور جیران کن استقلال کے ساتھ تخت مزاحمت کا مقابلہ فرماتے رہے ...

یہاں تک کہ اہل عرب نے باہمی اتفاق ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کواور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کواور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو گویا ہرادری سے گرادیا 'اور باہم عہدو پیان کرلیا کہ ان کے ہاتھ کوئی چیز بیچو ہیں ان سے کوئی شے خرید و نہیں ان کواپنے خاندان کی بیٹی نہ دو 'ان کی بیٹی ان کی بیٹی اے خاندان میں نہ لو…

غرض معاشرت اور تدن میں اس درجہ ضیق اور تنگی میں مبتلا کرد کہ بناہ مانگئے گئیں...اپ دعوے اور خیال سے باز آدیں یا زندگی کو خیر باد کہیں 'کامل تین سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف میں مبتلا رہے کہ شیر خوار بیجے ماں کی بہتان میں دودہ کو ترس گئے اطفال بھوک کے مارے ایر بیاں رگڑ نے لگے اور عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان فاقہ اور قید کی تکلیف سے بلبلا اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان فاقہ اور قید کی تکلیف سے بلبلا اللہ علیہ وسلم اس سے بھی متاثر نہ ہوئے 'بے زبان اور معصوم بچوں کی آ ہوزاری سنتے تھے اور فرماتے تھے کہ صبر کرؤ صبر کا انجام بہتر ہے ...

آ ب سلی اللہ علیہ وسلم کی دوصا جزاد یوں کو محض ای جرم میں طلاق دے کرآ پ
کے گھر پہنچا دیا گیا کہ آ ب اصلاح ورفع بغاوت کے دعویدار کیوں بے؟ اس پر بھی
آ ب از جارفتہ نہیں ہوئے اور بیٹیوں کو چھاتی سے لگا کرخدا کا شکر اوا کیا کہ خاوندوں
نے چھوڑ کر داحت پہنچائی 'تیسری صاحبزادی کو طلاق کی بدنا می سے دشمنوں نے بچایا
مگر اس کے ساتھ ہی باپ سے ملنے کی بندش کر دی گئی اور گویا زندگی میں بیٹی کی
مفارفت کا صدمہ آ ب سلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت کرنا پڑا جو کامل بارہ سال تک قائم
رہا مگر اس کو بھی آ ب سلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا اور ایسی عالی ظرفی کے ساتھ
برداشت کیا کہ بھی رنج یا افسوس کے ساتھ اس کا تذکرہ بھی نہیں فرمایا...

قوم آپ سلی الله علیه وسلم کی صورت دیکھ کر بھڑ گئی گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی اورایذاؤں کے نئے نئے پہلواختیار کرتی تھی ...

گر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شوق و رغبت کے ساتھ ان کی طرف بڑھتے ' اصلاح کی امید پر ناصحانہ گفتگو میں پیش قدمی فرماتے ' محبت کے ساتھ نرم الفاظ میں باغیانہ حرکات پر متنبہ کرتے اور شاہی فرما نبر داری کے صلہ میں صلاح وفلاح کامل کا متوقع بنایا کرتے تھے...قوم آپ سے بھاگتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پیچھا کرتے کوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوستاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن مدارات کے ساتھ ان کی مکافات فرماتے تھے...

ای حالت میں پورے بارہ برس گزر گئے کہ نہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے قومی و ملکی بہبودی میں کوئی دقیقہ اٹھار کھا اور نہ قوم نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت و دشمنی کا کوئی بہلو ہاتھ سے جانے ویا...

آپ کی اولا دہوئی اور بحالت طفولیت انقال کر گئی تو آپ کی قوم نے الاولدی کاطعن دیا اور اس نازک دل پر جوقوم کی جفا سے مصدوم ہونے کے بعد الخت جگر کی موت سے مگین بنا تھا یوں کہہ کہہ کر صدمہ دوبالا کیا کہ ہمارے دیوی دیوتاؤں کی مخالفت اور آبائی مذہب کی تو بین و بے ادبی کی سزا میں بنچ مرر ہے بیں اور مدعی سفارت کو بے نام ونشان بنار ہے ہیں ...

آ پ صلی الله علیه وسلم اینی قوم کے تمام خطابات سنتے اور بلاخیال انتقام صرف محزون ہوکررہ جاتے ہتھے...

قوم چاہتی تھی کہ آپ شب وروزغم میں مبتلار ہیں ادر آپ چاہتے تھے کہ قوم کے غلام اور باندیاں بھی امن وراحت کی زندگی گزاریں... دن کو آفاب نکلتا اور شام کو غروب ہوجا تا تھا' بھی گرمی ہوتی تھی بھی سردی' کہیں غم لاحق ہوتا تھا اور کہیں خوشی' عالم میں سب کچھا نقلاب جاری تھا زمانہ ملیٹ رہاتھا....

مرایک آپ سلی الله علیہ وسلم کا دم تھا کہ اس کیساں حالت پر گویا پہاڑیں یا فال جمائے ہوئے آپیاؤیں الله علیہ وسلم کا دم تھا کہ جس خدمت کو انجام دینے کے لئے آیا ہوں اس کو پورا کرنے کی کوشش میں جان دے دوں گا مگر ٹلول گانہیں ...سب پچھ سہوں گا مگر اپنی پکارے بازنہ آؤں گا نتھکوں گائیہاں تک کہ یا تمہاری فلاح آئکھوں سہوں گا مگراپی پکارے بازنہ آؤں گا نتھکوں گائیہاں تک کہ یا تمہاری فلاح آئکھوں سے د کیے لوں اور یا اس می میں شہید ہوجاؤں ... (اہناب عرب)

# رسول الله صلى الله عليه وسلم كے تين معجزات ا…جا ند كا دوٹكڑ ہے ہونا

مشرك سردارون كامطالبه

ہجرت کہ یہ سے تقریباً پانچ سال پہلے ایک مرتبہ مشرکین مکہ حضور کے پاس جمع ہوکر آئے جن میں ولید بن مغیرہ ابوجہل عاص بن وائل عاص بن ہشام اسود بن عبد یغوث اسود بن مطلب زمعۃ بن الاسود نضر بن حارث وغیرہ وغیرہ بھی شخص ... آپ سے یہ درخواست کی کہ اگر آپ سے نبی ہیں تو اپنی نبوت کا کوئی خاص نشان دکھلا کی اور ایک روایت میں ہے کہ یہ کہا کہ جاند کے دو کمکڑے کر کے دکھلا وَ... دات کا وقت تھا اور چودھویں رات کا جا ندطلوع کئے ہوئے تھا...

آپ نے فرمایا اچھا اگریہ مجمزہ دکھلا دوں تو ایمان بھی لے آؤ گے ...لوگوں نے کہا ہاں ہم ایمان لے آئیں گے ...

# اشاره مبارک سے جا ندو ولکڑ ہے ہو گیا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق جل شانہ سے دعا کی اور انگشت مبارک سے جاند کی طرف اشارہ فر مایا' اسی وقت جاند کے دوکلڑے ہوگئے ...ایک کلڑا جبل الی قبیس پر تھااور دوسر انکٹرا جبل قیقعان پر تھا...

دریک لوگ جیرت سے دیکھ رہے تھے...جیرت کا بیمالم تھا کہ اپنی آئکھوں کو کیڑے سے بونچھتے تھے اور چاند کی طرف دیکھتے تھے تو صاف دو کمڑے نظر آتے سے ...اورحضوراس وقت بیفر مارہے تھے...اشہدوا...اشہدوا...اسہدوا...ابوگوگواہ رہو... اسے لوگوگواہ رہو ... عصر اور مغرب کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے اتنی دیر چانداسی طرح رہااوراس کے بعد پھروییا ہی ہوگیا...

### مسافروں کی گواہی

مشرکین مکہنے کہا کہ محصلی اللہ علیہ وسلم تونے جادوکر دیا ہے کہ تم ہا ہرسے آنے والے مسافروں کا انتظار کرواوران سے دریا فت کرو...

کیونکہ بیناممکن ہے کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں پر جادوکر دیں اگر وہ بھی اسی، طرح اپنامشاہدہ بیان کریں تو بچے ہے اور اگر یہ بہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا توسمحنا کہ محمد آ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر سحر کیا ہے ... چنا نچے مسافروں سے دریافت کیا گیا... ہر طرف ، سے آنے والے مسافروں نے اپنامشاہدہ بیان کیا کہ ہم نے شق قمر دیکھا ہے ...

# مشرکین کے بہتان کارد

گران شہادتوں کے باوجود بھی معاندین ایمان نہ لائے اور بیرکہا کہ بیسحرمستمر ہے...یعنی عنقریب اس کا اثر زائل ہوجائے گا...اس پر بیآ بیت نازل ہوئی...

إِفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَإِنْ يَرَوُا الْيَةُ يُعْرِضُوا وَ يَقُولُوا سِحُرٌ مُسْتَمِرٌ

وعلىٰ ايمائه انشق القمر شاهدو ما بين فرقيه الجبل

ترجمہ:...آپ کے اشارہ کی وجہ سے جاند بھٹ گیا اور حاضرین نے اس کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان میں بہاڑ کود کھے لیا...

تشری: یہ ماخوذ ہے اس حدیث مبارک سے جس کوشیخین نے بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کیا ہے کہ ہم لوگ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے تو دیکھا کہ چاند کے دو کلڑ ہے ہو گئے ایک کلڑا بہاڑ کے اس طرف اور ایک اس طرف اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہتم اس مجز ہے گواہ رہو...ای شم کی حدیث ابونعیم نے بروایت جبیر بن مطعم بسند عطا اور ضحاک نے بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہم بیان کی ہے کہ عہد نبوی میں مشرکین جمع ہو کر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اگر آپ فی الواقع خدا کے سے رسول ہیں تو چاند کے دو

کلڑے کر کے دکھائے...اس کا ایک ٹکڑا کوہ ابی قبیس پر ہوا ور دوسر اٹکڑا کوہ قیقعان پر ... اور بیرات چودھویں کی تھی ... حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ بیہ مجمزہ ظاہر ہواسی وقت جا ند کے دو ٹکڑے ہوگئے ... آ دھا کوہ الی قبیس پر اور آ دھا قیقعان پر اس وقت آپ نے فرمایا کہ تم سب گواہ رہو...

علاء نے فرمایا ہے کہ شق قمر ایسام حجزہ ہے کہ سابقہ انبیاء علیہم السلام کے تمام محجزات میں سے کوئی معجزہ اس کی برابری نہیں کرسکتا ہے کیونکہ اس کا تعلق عالم ساوی سے جو کہ اس عالم ارضی سے بالکل خارج ہے ...

# مخالفين اسلام كااعتراض

مخالفین اس مجمزه پر بیاعتراض کرتے ہیں کہاول تو بیہ بات محال اور ناممکن الوقوع ہے کہ چاند کے دوگلڑ ہے ہوجائیں دوسرے بیر کہاس واقعہ کا کسی تاریخ میں ذکر نہیں... جواب

جواب یہ ہے کہ آج تک کسی دلیل عقلی ہے اس قتم کے واقعہ کا محال اور ناممکن ہونا ثابت نہیں ہوا...اللہ تعالی ہر چیزیر قادر ہے...

جس طرح اجسام سفلیه میں کون وفساد عقلاً محال اور ناممکن نبیں اس طرح الله کی قدرت اور مشیت ہے اجسام علویہ میں کون وفساد محال نہیں ... خداوند ذوالجلال کی قدرت اور مشیت ہے اجسام علویہ میں تھی کون وفساد محال نہیں ... خداوند ذوالجلال کی قدرت کے اعتبار سے آسان اور زمین شمس اور قمر شجر اور حجر سب برابر ہیں جس خدانے مشمس وقمر کو بنایا ہے وہ خداان کوتو رہمی سکتا ہے اور جوڑ بھی سکتا ہے ...

رہا میدامرکہ اس واقعہ کا ذکر تاریخوں میں نہیں تو صدہااور ہزارہا ایسے عجیب و غریب واقعات ہیں کہ جو وقوع میں آئے مگر تاریخوں میں ان کا ذکر نہیں... توریت اور نجیل میں بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کا کسی تاریخ میں کہیں نام ونشان نہیں... نیزشق قمر کا واقعہ رات کا واقعہ ہے جو مو مالوگوں کے آرام کا وقت ہے جو صرف تھوڑی نیزشق قمر کا واقعہ رات کا واقعہ ہے جو مو مالوگوں کے آرام کا وقت ہے جو صرف تھوڑی

دیر کے لئے رہا...اس کئے اگر عام طور پرلوگوں کواس کاعلم نہ ہوتو تعجب نہیں... بسا اوقات جا نداورسورج گہن ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کوملم ہی نہیں ہوتا...

نیز اختلاف مطالع کی وجہ سے بہت سے مقامات پراس وقت دن ہوگا اور کسی جگہ آ دھی رات ہوگی عموماً لوگ سوتے ہوں گے نیز اس معجز ہ سے مقصور فقط اہل مکہ کو دکھلا نا اور ان پر جمت تمام کرنا تھا وہ مقصود حاصل ہوگیا...تمام عالم کودکھلا نامقصود بھی نہ بھا۔.. نیز کسی شے کا دیکھنا اللہ کے دکھلانے پر موقوف ہے...اگر کوئی شے نظروں کے اسلامتے بھی ہوا ور اللہ تعالی نہ دکھلانا جا ہیں تب بھی وہ شے نظر نہیں آتی ... (سیرے المصطفیٰ)

#### ٢. سورج كالوث أنا

حضور کے مشہور مجزات میں سے مجز اردشس بھی ہے لیعنی آفاب کاغروب ہوکر پھرنکل آنا اساء بنت عمیس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور خیبر کے قریب مقام صہباً میں تھے اور سرمبارک حضرت علی کرم اللہ و جہہ کی گود میں تھا اور ہنوز حضرت علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی کہ اس حالت میں وحی کا نزول شروع ہوگیا...

یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا...حضور نے پوچھا کہتم نے عصر کی نماز پڑھی ...عرض کیا نہیں حضور اسی وقت دست بدعا ہوئے اورعرض کیا کہ اے اللہ علی تیرے رسول کی اطاعت میں تھا... آفتاب کو دالیں بھیج دے تا کہ نماز عصرابی وقت پرادا کر سکے ...اساء بنت عمیس کہتی ہیں کہ آفتاب غروب کے بعدلوٹ آیا اوراس کی شعاعیں زمین اور پہاڑوں پر پڑیں ...

امام طحاوی فرماتے ہیں کہ بیر حدیث سی ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں...
ابن جوزی اور ابن تیمیہ نے اس حدیث کوموضوع اور ہے اصل بتلایا ہے اور شخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بارے میں ایک مستقل رسالہ لکھا ادر اس کا نام کشف الملبس عن حدیث ردشس رکھا جس ہیں اس حدیث کے طرق

اور اسانید پرکلام فرمایا اور اس حدیث کاصیح ہونا ثابت کیا اور علامہ زرقانی نے بھی شرح مواہب میں اس حدیث کاصیح اور متند ہونا ثابت کیا... (سرت المصطفیٰ)

ردت الشمس و كانت قد هوت فاجابت اذ دعا هاتقتبل ترجمه: آفآب لوثادیا گیا حالانكه وه غروب به و چكاتھا اور جب آپ نے اس كو بلایا تو دہ لبک كهتا به واسامنے آگیا...

تشریح: بیدواقعداس حدیث میارک سے باخوذ ہے جس کوابن مندہ اور ابن شاہین اورطبرانی (اس میں ایسی سندیں بھی ہیں جن میں سے بعض سیحے کی شرط کے موافق ہیں)نے بروایت اساء بنت عمیس بیان کیاہے کدایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ عليه وسلم پرنزول وي هور ما تفااور آپ كاسرمبارك حضرت على كرم الله وجهه كي گود ميس رکھا ہوا تھا...اس مشغولی کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنه عصر کی نماز نہ پڑھ سکے کہ آ فناب غروب ہو گیا.. بقرآب نے دعاکی کہ بارالہا! علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میںمصروف تھے..اب تو آفتاب کو تھم دے کہوہ پھرواپس ہو...حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میں دیکھ چکی تھی کہ آفتاب غروب ہو گیا ہے لیکن پھر میں نے دیکھا کہ غروب کے بعد ہی اس نے پھرطلوع کیا 'طبرانی کے الفاظ میں اس طرح ہے کہ آ فتاب نے طلوع کیا اور بہاڑوں پر اور زمین پر اس کی دھوپ پڑنے گئی ... جھنرت علی نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز عصر پڑھی...اس کے بعد ہی آ فاب پھر غائب ہو گیا... ہے واقعہ مقام صہبا کا ہے جو مدینہ اور خیبر کے درمیان میں ایک پڑاؤ ہے ... ای فتم کا مضمون ابن مردوریانی بروایت ابو ہریرہ رضی الله عنه بھی بیان کیا ہے ... (لامیة المعجر ات)

# س. سورج كارك جانا

یہ معجزہ مکہ مکرمہ میں واقع ہوا... آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے اور قریش کے سامنے اسراء ومعراج کی کیفیت بیان کی قریش نے بیت

المقدس کی علامتیں دریافت کیں اور آپ نے ایک قافلہ کا حال پوچھا کہ جو بغرض تجارت شام کی طرف گیا ہوا تھا کہ وہ قافلہ کب واپس آئے گا...

آ پ نے فرمایا کہ وہ قافلہ بدھ کے روز مکہ میں داخل ہوگا جب بدھ کا دن اخیر ہونے لگاا درشام ہونے گئی تو کفارنے شور مجایا ...

اس وفت آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے دعا فرمائی ... الله تعالی نے آفاب کواسی جگه تخم را دیا ... جہاں تھا ... یہاں تک کہ قافلہ آگیا... اس طرح الله تعالی نے آپ کواسی جگه تھ برادیا ... (برت الصفیٰ)

مدفی طول النهار افرست تبتغی الافن لها شمس الطفل ترجمہ: دن کو دراز کیا جبکہ شام کی تاریکی (کے وقت) کا آ فآب اپنے غروب ہونے کی اجازت مانگنے لگا تھا...

(ف) بیرواقعہ اس حدیث شریف سے ماخوذ ہے جس کو طبر انی نے بسند حسن بروایت جابر رضی اللہ عنہ بیان کیا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آفآب کو حکم دیا تو دہ دن میں کچھ دیر کے بعد ڈوبا...(لاسیۃ لہجزیت)

#### سب سيے زيا دہ سخت دن

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بارعرض کیایار سول اللہ آپ پر کیا اُفکر سے بھی زیادہ سخت دن گزرا ہے... آپ نے فرمایا تیری قوم سے جو تکیفیں پہنچیں سو پہنچیں کیکن سب سے زیادہ سخت دن وہ گزرا کہ جس دن میں نے ایک آپ کوعبدیالیل کے بیٹے پر پیش کیا...

## ناديده مخلوق کي حاضري تسخير

طائف سے واپسی پر راستہ میں جن حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اور اس سے متاثر ہوئے...

### طا ئف سے واپسی اور جنوں کی حاضری

واپسی میں آپ نے چندروز مقام نخلہ میں قیام کیا...ایک رات آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ تصبیبین کے سات جن اس طرف سے گزرے اور کھڑے ہوکر آپ کا قرآن سنااور چلے گئے آپ کوان کی آمد کا بالکل علم نہیں ہوا...

يبال تك كدبية يت نازل موكى...

وَإِذْصَرَفُنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِ يَسُتَمِعُونَ القرآن ط فَامًا حَضَرُوهُ قَالُوا انصتوا فلما قُضِى رَلَّوُ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذريْنَ قَالُوا يقوَمَنا إِنَّا سَمِعُنا كِتَبُّا أُنْزِلَ مِنُ بعَدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيُهِ يَهُدِي إِلَى الْحَقِّ وَالِىٰ كَتَبُّا أُنْزِلَ مِنْ بعَدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيُهِ يَهُدِي إِلَى الْحَقِّ وَالِىٰ كَتَبُّا أُنْزِلَ مِنْ بعَدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيُهِ يَهُدِي إِلَى الْحَقِّ وَالِىٰ طَرِيْقٍ مُسْتَقِيم ... يقومنا آجِيبُوادَاعِي اللهِ وَامِنُوا بِه يَغُفِرُلَكُمُ مِن فَرْنُهِ مَن عَذَابٍ اللهِ مَن اللهِ وَامِنُوا بِه يَغُفِرُلَكُم مِن ذُنُوبِكُم وَيُحِرُكُم مِن عَذَابٍ اللهِ مَن دُونِهِ اولِيُكَ في طَلْلِ مُبينِ... بمُعْجِزٍ فِي الْآرُضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ اولِيَآءَ اولئنك في طَلْلِ مُبينٍ...

اوراس وفت کو یاد سیجئے کہ جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف بھیجا تا کہ آپ کا قرآن سنیں بہ بنب وہ حاضر ہو گئے تو آپس میں کہنے لگے کہ فاموش رہویعنی اس کلام کوسنو...

پس جب قربان پڑھا جاچا لیعنی آپ کی نماز ختم ہوگئی تو بہلوگ اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے تا کہ ان کوآگاہ کریں... جاکر یہ بیان کیا ہم عجیب کتاب من کر آئے ہیں جوموی علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی جو پہلی کتابوں کی تقد بی کرتی ہے اور حق راہ راست کی رہنمائی کرتی ہے ... اے ہمارے بھائی اللہ کے واعی کی وعوت قبول کر واور اس پر ایمان لاؤ... اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور جو اللہ کے واعی کی دعوت کو قبول نہ کر ہے تو وہ روئے زمین میں چھوٹ کر کہیں نکل نہیں سکتا اور نہ اس کا کوئی جا می ہوگا ایسے لوگ صرتے گراہی میں ہیں ...

# ناديده مخلوق كي تنخير

میں تو یہ کہ رہاتھا کہ جس سے لیا گیاتھا... جب روعمل میں اس کو دیا جانے لگا تو کس عجیب تر تیب سے دیا گیا... شہادت ومحسوں سے پہلے غیب عطا ہوا غیب میں پہلے ملااعلیٰ برقابودیا گیا... ملاءاعلی کے بعد ملاءادنیٰ برقبضہ کرایا گیا...

اس کے بعد کیا ہونا چاہئے عقل کے لئے یہ باور کرنا آسان ہے کہ غیب اور نا میں کے بعد کیا ہونا چاہئے اگر ایسا ہوگا محسوس سے ترب کر بیکا کیک بیر تب محسوس ادر عالم شہادت میں آجائے! اگر ایسا ہوگا تو بھی غیب کی اور بہت می غیر مرئی ہتیاں الی ہتیاں جنہیں گوسب نہیں و کیھتے لیکن سب میں ان کے دیکھنے والے موجود ہیں ... کیا وہ اس کے قابو سے باہر رہ جا کیں گ جس کوسب پر قبضہ عطا کیا گیا! مالکھ کیف تحکمون

نہ کہاجا تا تو سوچا جا تا سمجھا جا تا ... کین جب کہا گیا اور سیح روا یوں میں یقین کے ساتھ کہا گیا کہ تنجیر کا یہ سلسلہ اسی تر تیب کے ساتھ غیب سے شہادت کی طرف بر حااور شہادت تک تنجیری آ خاراس عالم کی چیزوں سے گزر کر پہنچ ... جن کوان دونوں دنیاؤں کے درمیان برزخی واسطہ کی حیثیت حاصل ہے ... تو کیا عقل بھی اسی تر تیب کونہیں ڈھونڈتی ہے لوگوں نے بے پروائی کے ساتھ کیوں سنا ... جب ان کو یہی سنایا گیا ... سیح حدیثوں میں تھا کہ ملک الجبال کے واقعہ کے بعد بی نخلہ کے خلتان میں اس برزخی تنجیر کا ظہور ہوا اور ٹھیک ایسے وقت میں ظہور ہوا جورات کی تاریکی کودن کی روشنی سے ملانے میں واسطہ اور برزخ کا کام دیتا ہے سیح بخاری میں ہے کہ سے کا وقت تھا تھجوروں کے جھنڈ میں فیر کی نماز کا قرآن گوئے رہا تھا عین اس وقت

صَرَفَنَا اللَّيْکَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِنُوْنَ الْقُرُانَ مَسَوَفُوْنَ الْقُرُانَ مَمَ فَ تَيرى طرف جنول كَا يَكُ لُولَ يَعِيرى تَاكَهُ وه قرآن فيل...وه جَيْخَ لَكُ مَا عَجَبًا يَهُدِي اللَّهُ شُدِ

ہم نے پڑھنے کی ایک بجیب چیز سی جوسو جھ کی راہ بتاتی ہے...
اور تھیک جس طرح کی جینیں ہوتا ہے کیکن شمع کے روثن ہونے کے ساتھ ہی بھانت
بھانت کے کتنے بچھ پروانے جو نامحسوں تھے محسوں ہونے لگتے ہیں... یہ بھی قرآن کی
روشن پر گرے اور پروانوں ہی کی طرح قربان ہو گئے... جنوں میں آواز بلند ہوئی:...

آمنا به (جم في اس كومان ليا)

اور قبل اس کے کہ ' دیدول' کی طرف تبلیغی مہم روزانہ ہو' نادیدول' کا بیگروہ ان ہی نامحسوس علاقوں کی طرف تبلیغی مہم کے پہلے دستہ کی حیثیت سے روانہ ہو گیا...(النبی الام م

#### واقعهمعراج

10 نبوی گزرگیا...ابتلاءاور آزمائش کی سب منزلیس طے ہو پیکیس...ذلت اور رسوائی کی کوئی نوع الیی باقی ندر ہی جو کہ خداوند ذوالجلال کی راہ بیس نہ برداشت کی گئ مواور ظاہر ہے کہ خدائے رب العزت کی راہ میں ذلت اور رسوائی کا انجام سوائے عزت اور رنعت اور رسوائی کا انجام سوائے عزت اور رفعت اور سوائے معراج اور ترقی کے کیا ہوسکتا ہے؟

چنانچہ جب شعب ابی طالب اور سفر طائف سے ذلت انتہا کو پہنچ گئ تو خدا دند ذوالجلال نے اسراء دمعراج کی عزت سے سرفراز فر مایا اور آپ کواس قدراو نچا کیا کہ افضل الملائکہ المقر بین یعنی جبریل بھی پیچھے رہ گئے اور ایسے مقام تک سیر کرائی کہ جو کا کنات کاملائی ہے یعنی عرش ظیم تک جس کے بعد اے اور کوئی مقام نہیں ...

حق جل وعلانے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کومسجد حرام ہے مسجد افضیٰ تک اور مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ ہے۔ بی شب اقصیٰ سے سبع سلمونت تک اسی جسم اور روح کے ساتھ بی الت بیداری ایک ہی شب میں سیر کرائی جس کو' اسراء ومعراج''کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے ...

ای وجہ ہے بعض عارفین کا قول ہے کہ عرش تک سیر کرانے میں ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ تمام کا نئات عرش پرختم ہوجاتی ہے...

کتاب وسنت ہے عرش کے بعد کسی مخلوق کا وجود ثابت نہیں...ای طرح نبوت و رسالت کے تمام کمالات آپ پرختم ہیں (سرۃ المصطفٰ)

ایسے بخت امتحان میں روحانی ترقی کہاں تک ہوسکتی ہے وہ محتاج بیان نہیں...
چنا نچہ اسی زمانہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کومعراج کا شرف عظیم حاصل ہوا...
معراج میں بنج وقتہ نمازیں فرض ہو کیں... نماز کے آخر میں التحیات پڑھی جاتی ہے جس میں نہ صرف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان بزرگوں پر جواس امتحان میں کم میاب ہوئے تھے بلکہ ان کے طفیل میں نمام عباد صالحین پرسلام بھیجا جاتا ہے... السلام علینا و علیٰ عباد الله الصالحین ... (مرمیان)

ان بھولے بھالوں سے کوئی کیا کہ سکتا ہے آخر جو نیجے سے دبایا گیا اور سلسل اتنی بیدرد یوں سے دبایا گیا اور وہ تنہا ہی چلا گیا کس قدر عجیب بات ہے کہ اس کے متعلق بوجھتے ہیں کہ اویر کی طرف کس طرح چڑ ھا اور کیوں چڑ ھتا گیا جن کو یہی نہیں معلوم ہے کہ عالم کیا ہے؟ انسان کیا؟ اور وونوں کا بنانے والا کیا ہے؟ عالم انسان میں ہے یا انسان عالم میں ہے! جن پریہی معمنہیں کھلا ہے تو پھروہ اس گرہ کو کیا کھول سکتے ہیں...جس میں انسان اینے خالق کے ساتھ بندھا ہوا ہے...خالق عرش پر بھی ہے اور جس کوخلیفہ اور آ دمی کہتے ہیں وہی جس میں خالق کی روح پھوٹی گئے ہے اس کی گردن کی ورید کے یاس بھی عرش ہی والا خالق ہے جب تک ان متنا قضات کے تناقض کوتم سلحصانہیں سکتے اس متم کے حقائق کے ادراک سے قاصر رہیں گے ... (الني الام) سفرمعراح میں غلبہ اسلام کی مشکلات راہ کے اشارات آ سانوں میں انہی چند حضرات انبیاء کرام کوآ مخضرت کی ملاقات کیلئے خاص كرنع بين ان خاص عالات كي ظرف اشاره تها جوحضور صلى الله عليه وسلم كو بعد مين وقتاً فو قتا پیش آئے جیسا کہ علماء تعبیر کا قول ہے کہ جس نی کوخواب میں دیکھے اس کی تعبیر ب ہے کیاں جیسے حالات اس کو پیش آئیں...

#### بجرت كااشاره

پہلے آسان میں حضرت آ دم علیہ السلام سے ملاقات کی چونکہ حضرت آ دم علیہ السلام اول الانبیاء ہیں اور اول الاباء ہیں اس کے سب سے پہلے ان سے ملاقات کرائی گئی اور اس ملاقات میں ہجرت کی طرف اشارہ تھا کہ جس سے حضرت آ دم نے ایک دشمن کی وجہ سے آسان اور جنت سے زمین کی طرف ہجرت فرمائی ... ای طرح آ پہمی مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائیس کے اور حضرت آ دم کی طرح آ پکووطن مالوف کی مفارقت طبعاً شاق ہوگی ...

# یهود کی ایذ اءرسانیوں کا اشارہ

دوسرے آسان میں حضرت عیسی وحضرت کی علیما السلام سے ملاقات ہوئی حدیث میں ہے ... میں تمام انبیاء میں عیسی بن مریم کے ساتھ سب سے زیادہ قریب ہول ... میر کا درمیان میں کوئی نبی بین مریم کے ساتھ سب علیہ السلام اخیر نمانہ میں دوال کے لئے آسان سے اتریں گے اور است محمد میں ایک مجد دہونے کی حیثیت سے شریعت محمد میہ کو جاری فرما کیں گے اور قیامت کے دن حضرت عیسی علیہ السلام تمام اولین و آخرین کو لے کرحضور کی خدمت میں حاضر ہول گے ...

شفاعت کبرائی کی درخواست کریں گے...ان وجوہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی اور حضرت یجیٰ علیہ السلام کی معیت کی وجہ سے محض قر ابت نسبی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یجیٰ علیہ السلام دونوں خالہ زاد بھائی ہیں...
اس ملاقات میں یہود کی تکالیف اور ایڈ ارسانیوں کی طرف اشارہ تھا کہ یہود آ پ کے در ہے آ زار ہوں گے اور آ پ کے لئے طرح طرح کے محراور حیلے کریں گے مگر جس طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہود بے بہود کے شرسے محفوظ رکھا اس طرح اللہ تعالیٰ آ ہے کہ بھی ان کے شرسے محفوظ رکھا گئی۔..

### برادری کی ایذ ا کااشاره

تیسرے آسان میں یوسف علیہ السلام سے ملاقات فرمائی...اس ملاقات میں اشارہ اس طرف تھا کہ یوسف علیہ السلام کی طرح آپ بھی اپنے بھائیوں سے تکلیف اٹھائیں گے اور ان سے درگز رفر مائیں گے... بنائچہ فتح مکہ کے دن آپ نے فرایش کواسی خطاب سے خاطب کیا جس سے یوسف علیہ السلام نے اینے بھائیوں کو خطاب کیا تھا... چنانچہ فرمایا...

لا تثریب علیکم الیوم یغفرالله لکم وهوارحم الراحمین اذهبوافانتم الهالمقاء ای العتقاء

آج تم پركوئى ملامت نہيں... الله تم كو معاف كرے... وہ ارحم المواحمين ہے اور جاؤتم سب آزادہو...

نیز امت محمد به جنب جنت میں داخل ہوگی تو پوسف علیه السلام کی صورت پر ہوگی

سلاطین کی دعوت اور بلندمرتبه پانے کا اشارہ

حضرت ادریس علیه السلام کی ملاقات میں اس طرف اشارہ تھا کہ آ ب سلاطین کودعوت اسلام کے خطوط روانہ فرمائیں گے ....

کیونکہ خط اور کتابت کے اول موجد ادریس علیہ السلام ہیں نیز حضرت ادریس علیہ السلام ہیں نیز حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ورفعنہ مکانا علیا آیا ہے تو ان کی ملاقات میں اس طرف اشارہ تھا کہ آپ کو بھی اللہ تعالی رفعت منزلت اور علوم رتبت عطا فرمائے گا... چنا نچہ جب آپ نے شاہ روم کے نام والا نام تحریر فرمایا تو شاہ روم مرعوب ہوگیا...

قریشی سرداروں کے ل کا اشارہ

اور حضرت ہارون علیہ السلام کی ملاقات میں اس طرف اشارہ تھا کہ جس طرح

سامری اور گوساله پرستوں نے حضرت ہارون کے ارشاد برعمل نہ کیا تو ان کا انجام میہ ہوا کہ اس ارتداد کی سز امیں قتل کئے گئے ... ای طرح جنگ بدر میں قریش کے ستر سردار مارے گئے اور عز نیین کو مرتد ہوجانے کی وجہ سے آل کیا گیا...

# ملک شام کے مفتوح ہونے کا اشارہ

اور حضرت موی علیہ السلام کی ملاقات میں اس طرف اشارہ تھا کہ جس طرح موی علیہ السلام ملک شام میں جہارین سے جہاد وقال کے لئے گئے اور اللہ نے آپ کو فتح دی اس طرح آپ بھی ملک شام میں جہاد وقال کیلئے داخل ہوں گے چنانچہ آپ شام میں غزوہ تبوک کیلئے تشریف لے گئے اور دومتہ الجند ل کے رئیس نے جزیہ وے کرسلے کی درخواست کی ....

آپ نے اس کی صلح کی درخواست منظور فرمائی اور جس طرح ملک شام حضرت موئ کے بعد حضرت بوشع کے ہاتھ پر فتح ہوااس طرح حضور پر نورصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمرکے ہاتھ پر بورا ملک شام فتح ہوااوراسلام کے زیر مگین آیا...

#### ججة الوداع كااشاره

اورساتویں آسان میں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی... دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور سے پشت لگائے بیٹھے ہیں...

بیت معمورساتویں آسان میں ایک مسجد ہے جو خانہ کعبہ کے محاذات میں واقع ہے ستر ہزار فرشتے روزانہ اس کا حج اور طواف کرتے ہیں...

چونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بانی کعبہ ہیں اس لئے ان کو بیہ مقام عطا ہوا...
اس آخری ملاقات میں ججتہ الوداع کی طرف اشارہ تھا کہ حضور پرنو روفات سے بیشتر حج بیت اللہ فرما ئیں گے اور علماء تعبیر کے نز دیک خواب میں حضرت ابراہیم کی زیارت حج کی بشارت ہے...

### فتخ مكهاوروصال كااشاره

ابن منیرفرماتے ہیں کہ یہاں تک سمات معراجیں ہوئیں آٹھویں معراج سدرۃ المنتہیٰ تک ہوئی اس میں فتح مکہ کی طرف اشارہ تھا جو ۸ھ میں فتح ہوا اورنویں معراج سدرۃ المنتہیٰ سے بقام صریف الاقلام تک ہوئی اس معراج میں غزوہ تبوک کی طرف اشارہ ہوا... جو ۹ ھیں پیش آیا اور دسویں معراج رفرف اور مقام قرب اور دنوں تک ہوئی جہاں دیدار خداوندی میں پیش آیا اور دسویں معراج میں جونکہ بقاء خداوندی حاصل ہوااس مواصل کا اشارہ اور کلام ربانی سنا اس دسویں معراج میں چونکہ بقاء خداوندی حاصل ہوااس سال سے اس میں اشارہ اس طرف تھا کہ جمرت کے دسویں سال حضور کا وصال ہوگا اور اس سال خداوند دو الجلال کا لقاء ہوگا اور دارونیا کوچھوڑ کر رفیق اعلیٰ سے جاملیں گے ...

مدینه میں استقبال .... پہلاخطبہ اور اہل مدینہ کی خوشی اہل مدینہ کا استقبال

جمعہ کے روز مج سورے مدینہ کے حضرات آراستہ ہوئے... بگواریں سجا کیں... اور آقائے دوجہان کواینے یہاں لانے کے لئے قباء بھنچ گئے...

یجه دن چڑھاتو تا جدار دوعالم سلی الله علیه وسلم ناقه قصواء پرسوار ہوئے... صدیق اکبررضی اللہ عنہ کوساتھ بٹھایا (ردیف بنایا) تقریباً پانچ سوسلح انصار کی دوشفیں دائیں ہائیں ہوگئیں...

راسته پر زیارت کرنے والے مردول کا اور کوٹھوں اور چھتوں پر خانہ نشین خواتین کا ہجوم تھا... جومسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی ویدار کیلئے بیتاب تھ... لڑکے اور بیچ جوش مسرت میں نعرہ لگارہے تھے...

الله اكبر... جاء محمد... الله اكبر جاء محمد

یٹر ب اور اہل یٹر ب کے لئے اس سے زیادہ مسرت کا دن کونسا ہوسکتا تھا ؟ آج آ سان نبوت کا آفاب زمین یٹر ب پراتر رہاہے...آج وہ نبی رونق افروز ہو رہا ہے جسکی بثارتیں کتب سابقہ کے صفحات میں اور اہل کتاب کی زبانوں پرعرصہ سے تھیں... آج مرطرف بہی صدائے بہی چرجا ہے... جاء نبی الله ... جاء نبی الله الله کے نبی آگئے... الله الله کے نبی آگئے...

قبیله بن سالم تک بہنچے تھے کہ نماز کا وقت ہوگیا.. آپ نے جمعہ کی نماز یہیں ادافر مائی

### نماز جمعه اورمدینه میں سب سے بہلاخطاب

الحمد للد...الله کی حمد کرتا ہوں اور اس سے اعانت اور مغفرت اور ہدایت کا طلب گار ہوں اور الله پرایمان رکھتا ہوں اس کا کفرنہیں کرتا... بلکہ اسکے کفر کرنے والوں سے عداوت اور دشمنی رکھتا ہوں اور شہادت دیتا ہوں کہ الله ایک ہے اور محمداس کے بندہ اور رسول ہیں جس کو الله نے ہدایت اور نور حکمت اور موعظت دے کرایسے وقت میں بھیجا کہ جب انبیاء ورسل کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا اور زمین پرعلم برائے نام تھا اور لوگ گراہی میں تھے اور قیامت کا قرب تھا جو الله اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے ہدایت پائی اور جس نے اللہ اور رسول کی نافر مانی کی وہ بلا شبہ براہ ہوا اور کوتا ہی کی اور شد یر گراہی میں بتلا ہوا اور میں تم کو اللہ کے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں ...

اس کئے کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کو بہترین وصیت ہے کہ اس کو آخرت پر آ مادہ کر ہے اور تقوی اور پر جیزگاری کا اس کو تکم دے پس بچواس چیز ہے کہ جس سے اللہ نے تم کو ڈرایا ہے تقوی سے براھ کر کوئی نصیحت اور موعظت نہیں اور بلا شبہ اللہ کا تقوی اور خوف خداوندی آخرت کے بارے میں سچامعین اور مددگار ہے اور جو تحص ظاہر و باطن میں اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لے جس سے مقصود تحض رضائے خداوندی ہوں۔ اور کوئی دنیا وی غرض اور مصلحت پیش نظر نہ ہوتو یہ ظاہر و باطن کی مخلصانہ اصلاح دنیا میں اس کے لئے باعث عن عزت وشہرت ہے اور مربطن کی مخلصانہ اصلاح دنیا میں اس کے لئے باعث عن عزت وشہرت ہے اور مربطن کی مخلصانہ اصلاح دنیا میں اس کے لئے باعث عن عزت وشہرت درجہ تماح

ہوگا اور خلاف تقوی اس امور کے متعلق اس دن بیتمنا کرے گا کہ کاش میرے اور اس کے درمیان مسافت بعیدہ حائل ہوتی اور اللہ تعالیٰ تم کواپی عظمت اور جلال سے ڈراتے ہیں اور بید ڈرانا اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر نہایت ہی مہر بان ہیں اللہ اپنے قول میں سچا ہے اور وعدے میں اللہ اپنے قول میں سچا ہے اور وعدے میں خلف نہیں مَا یُبَدَّ لُ الْقُولُ لُلَدًی وَمَا آنَا بِظَلام لِلْعَبِیدِ لیس ونیا اور آخرت میں خلف نہیں ما یُبَدَّ لُ الْقُولُ لُلَدًی وَمَا آنَا بِظَلام لِلْمَا مِیْدِ لیس ونیا اور آخرت میں خلام میں اور باطن میں اللہ سے ڈرو... جو تحص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے آئی اہوں کا کفارہ فرماتے ہیں اور اجرعظیم عطافر ماتے ہیں اور جو تحص اللہ سے ڈرے شخص اللہ سے ڈرے ہیں اور جو تحص اللہ سے دورا کا میاب ہوا...

اور تحقیق الله کا تقوی الیی شے ہے کہ الله کے خضب اور اس کی عقوبت اور سزا اور ناراضگی سے بچا تا ہے اور تقوی ہی قیامت کے دن چبروں کوروش اور منور بنائے گا اور رضاء خداوندی اور رفع درجات کا ذریعہ اور وسیلہ ہوگا اور تقوی میں جس قدر حصہ لے سکتے ہووہ لے لواس میں کمی نہ کرو اور الله کی اطاعت میں کسی قتم کی کوتا ہی نہ کرو اور الله کی اطاعت میں کسی قتم کی کوتا ہی نہ کرو اور الله کی اطاعت میں کسی قتم ارک تعلیم کے لئے کتاب اتاری اور ہدایت کا راستہ تمہارے لئے واضح کیا تا کہ صادق اور کاذب میں امتیاز ہوجائے ...

پس جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا اس طرح تم حسن اورخو بی کے ساتھ اس کی اطاعت بجالا و اور اس کے وشمنوں سے وشمنی رکھواس کی راہ میں کما حقہ جہاد کرد...اللہ تعالی نے تم کواپنے لئے مخصوص اور فتخب کیا ہے اور تمہارا نام اور لقب ہی مسلمان رکھا ہے یعنی اپنامطیج اور فر ما نبر دار رکھا...بس اس نام کی لاح رکھومنشاء خداوندی میہ ہے کہ جس کو ہلاک اور برباد ہونا ہے وہ قیام جمت کے بعد ہلاک ہواور جوزندہ رہے وہ جس کی جا تھ دندہ رہے کوئی بچاؤ اور کوئی طافت اور کوئی قوت بغیراللہ کی مدد کے مکن نہیں پس کشرت سے اللہ کا ذکر کر واور آخرت کے لئے مل کرو...جشخص اینا معاملہ خدا سے درست کرے گا...

الله العلى العلم الله الكول سے اس كى كفايت كرے گا كوئى شخص اس كو ضرر نہيں كہ بہنچ اسكا ... وجداس كى بيہ ہے كہ الله تعالى كا حكم تو لوگوں پر چلتا ہے اور لوگ الله پر حكم نہيں چلا سكتے ... الله بى تمام لوگوں كا ما لك ہے اور لوگ الله كى كى چيز كے ما لك نہيں ... لہذاتم ابنامعا ملہ الله سے درست كرلو... لوگوں كى فكر ميں مت پر واور الله سبب ورست كرلو... لوگوں كى فكر ميں مت پر واور الله سبب كى كفايت كرے گا... الله اكبر و لا قوة الا بالله العلى العظيم ...

# شرف میزبانی کے لئے ہر قبیلہ کی درخواست

نماز جمعہ کے بعد آپ سوار ہونے گئے تو قبیلہ والوں نے مہارتھام لی اور اصرار کیا کہ آپ یہیں قیام فرمائیں... اس کے بعد حضرات انصار (رضوان اللہ علیہم اجمعین) کا جو قبیلہ بھی آتا رہا... یہی اصرار کرتا رہا کہ غریب خانہ کو دولت خانہ بنائے... مکان حاضر ہے... مال حاضر ہے... جان حاضر ہے کیکن وہ رو ف رحیم جس کا دامن شفقت ہرایک کے لئے بھیلا ہوا تھا... جس کوکسی کی دل شکنی گوار ہ ہیں تھی ...

جس طرح اس کا پوراسفر غیبی اشاروں پر ہوا تھا اس کے ارحم الراحمین رب نے یہاں بھی ایسی صورت کردی کہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی کی دل عکمی نہ ہوآ ہو نے فود ہی ناقہ کی مہار چھوڑ دی ادراصر ارکر نیوالوں سے بھی یہی فرمایا کہ وہ مہار چھوڑ دیں بیٹاقہ ما مور ہے ... جہاں بیٹھ جائے گی وہیں قیام ہوگا...

ب ب ب ب بیت یا سام ہوں ہے۔ بات کا سام ہوں ہے۔ ب کے اور ہات کا م کو دست مبارک سے حرکت نہیں دیتے ہے۔.. حرکت نہیں دیتے تھے...

اہل مدینہ کا جوش وجذ ہہ جوش کا بیعالم تھا کہ ٹواتین جمال نبوی کے دیکھنے کے لئے چھتوں پر چڑھی ہوئی تھیں اور بیشعر گاتی تھیں ...

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع

چودہویں رات کے جاند نے شیات الوداع ہے ہم پرطلوع کیا ہے ...
وجب الشکر علینا مادعا الله داع
ہم پراللّٰد کاشکر واجب ہے جب تک اللّٰد کوکوئی پکار نے والا باقی ہے
ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع
اے وہ مبارک ذات کہ جو ہم میں پیغیر بنا کر بھیج گئے اللّٰد تعالیٰ کی طرف ہے ...
ایسے امور کو لے کرآئے ہو .. جن کی اطاعت واجب ہے ...

### بے مثال مسرت کا مظاہرہ

اورفرطمسرت سے ہربڑے چھوٹے کی زبان پر بیالفاظ تھے...

جاء نبی الله جاء رسول الله آئے اللہ کنی ..آئے اللہ کے دسول الله آئے اللہ کے دسول صحیح بخاری میں براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے اہل مدینہ کو کسی جیز سے اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جننا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے خوش ہوتے دیکھا ...

سنن ابی داؤ دمیں انس بن ما لک رضی الله عنه ہے مردی ہے کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم مدینه منورہ تشریف لائے تو حبشیوں نے آپ کی تشریف آوری کی مسرت میں نیزہ بازی کے کرتب دکھائے...

حصرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه میں رونق افروز ہوئے تو مدینه کا ذرہ ذرہ روش تھا...

### تغميرملت كادوراول

آپ کوفراموش ندہونا چاہئے کہ حضرات صحابہ نے اس دور کوتھیر ملت کا دوراول قرار دیا تھا... چنا نچه سیال کو اسلامی سند (سنہ جمری کا پہلاسال) مانا گیا... کلام الہی نے بھی "هن اول يوم" کالفظ استعال کر کے صحابہ کرام کے اس تخیل کی تائید فرمائی (محمیات)

ہجرت ہی ہے حق اور باطل میں فرق قائم ہوا اور ہجرت ہی سے اسلام کی عزت اور غلبہ کی ابتداء ہوئی شعائر اسلام یعنی جمعہ اور عیدین علی الاعلان ادا کئے گئے بحث و شمیص کے بعد سب کا اتفاق اس پر ہوا کہ ہجرت سے تاریخ مقرر ہونی جا ہے ...

#### ايك عجيب واقعه

مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیکہا کرتے تھے کہ ہم ہاں ذات پاک کی کہ جس کے سواکوئی خدانہیں کہ بیس بسااد قات بھوک کی وجہ ہے اپناشکم سینہ زمین پرلگا دیتا (تا کہ زمین کی نمی اور برودت سے بھوک کی حرارت میں پھے خفت آجائے ) اور بسااد قات بیٹ پر پھر باندھ لیتا تھا تا کہ سیدھا کھر اہو سکوں...

ایک روز سرراہ جاکر بیٹھ گیا...اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ادھر سے گرز ہے... میں نے ان سے ایک آیت قرآنی کا مطلب دریافت کیا اورغرض بھی کہ وہ میری صورت اور ہیئت کو دیکھ کرکھانا کھانے کے لیے اپنے ہمراہ لے جائیں کیکن ابو کررضی اللہ عنہ طلے گئے (غرض کو سمجھے نہیں)...

ای طرح پھر حضرت عمر رضی الله عنه گزرے ان ہے بھی اس طرح آیت قرآنی کامطلب دریافت کیا مگروہ بھی گزرے چلے گئے ...

یجھ دیر بعد ابوالقاسم صلی الله علیه وسلم (جن کو خداد ند ذوالجلال نے خیرات و برکات کا قاسم (تقسیم کرنے والا ہی بنا کر بھیجا تھا) ادھرے گز رے دیکھتے ہی پہچان گئے ادرمسکرائے اور فر مایا ہے ابو ہر ( یعنی اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ )...

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں حاضر ہوں آپ نے فرمایا میرے ساتھ چلے آف۔.. میں آپ کے ساتھ ہولیا... آپ گھر پنچ ... دیکھا تو ایک بیالہ دو دھر کھا ہے ... دریا فت فرمایا کہ بیدوودھ کہاں سے آیا... گھر والوں نے کہا فلاں نے آپ کو بیے ہمریہ جیجا ہے... آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اصحاب صفہ کو بلالاؤ...

ابو ہر یہ وضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفیہ اسلام کے مہمان تھے نہ ان کا گھر انداور ندان کے پاس کچھ مال تھا غرض میہ کہان کا کوئی ٹھکا نہ نہ تھا... آپ کے پاس جب کہیں سے صدفہ آتا تو اصحاب صفہ کے پاس بھیج دیتے اور خوداس میں سے بچھ نہ لیتے (اس لیئے کہ صدفہ آپ پر حرام تھا) اوراگر ہدیہ آتا تو خود بھی اس میں سے بچھ تناول فرماتے اور اصحاب صفہ کو بھی اس میں شریک کرتے اس وقت آپ کا بیتیم ویتا کہ اصحاب صفہ کو بلالاؤ...میر نے نفس کو بچھٹات گزرااور اپنے ول میں کہا کہ ہیہ ایک پیالہ دود ھا اصحاب صفہ کے لیے کا فی ہوگا...اس دود ھا تو سب سے زیادہ حقد ارمیں تھا کہ بچھ بی کرطافت اور تو انائی حاصل کرتا بھریہ کہ اصحاب صفہ کے آنے حقد ارمیں تھا کہ بچھ بی کواس کی تقسیم کا حکم دیں گے اور تقسیم کے بعد بیا میر نہیں کہ میرے لیے اس میں سے بچھ بچھ بی کواس کی تقسیم کا حکم دیں گے اور تقسیم کے بعد بیا میر نہیں کہ میرے لیے اس میں سے بچھ بچھ جائے...کین اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے چارہ نہ تھا...

چنانچہ اصحاب صفہ کو بلا کر لایا اور آپ، کے حکم سے ایک ایک کو بلانا شروع کیا...سب سیراب ہوگئے تو میری طرف دیکھ کرآپ مسکرائے اور فرمایا کہ صرف بیں اور تو باقی رہ گئے... بیس نے عرض کیا بالکل درست ہے... آپ نے فرمایا بیٹے جا واور پو اور پواور پو بینا شروع کرو... میں نے بینا شروع کیا اور آپ برابر بیفرماتے رہے اور پواور پو یہاں تک کہ میں بول اٹھا.. قتم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کوئ وے کر بھیجا...اب بالکل گنجائش نہیں ... آپ نے پیالہ میرے ہاتھ سے لے لیا اور اللہ کی حمد کی اور بسم اللہ پڑھ کر جو باتی تھا اس کو بی لیا...

### حضور كاحضرت ابود جانه كوتلوار عطافر مانا

غزوہ احد میں جب فریقین کی صفیں مرتب ہوئیں تو رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار ہاتھ میں لے کریہ فرمایا کون ہے جو کہ اس تلوار کو اُس کے حق کے ساتھ لے ... بیرن کربہت سے ہاتھ اس سعادت کے حاصل کرنے کے لئے آگے بڑھے مگر نبی ا کرم صلی الله علیه وسلم نے اپنا دست مبارک روک لیا اتنے میں ابو و جانہ رضی الله تعالی عندا مے اور عرض کیا یا رسول الله اس تکوار کا کیاحق ہے... آب نے فر مایا اس کا حق بیے کہاس سے خدا کے دشمنوں کو مارے یہاں تک کہم مراجائے...

حافظ ابوبشیر دولا بی نے اس حدیث کو کتاب الکنی میں حضرت زبیر رضی اللّٰدعنه سےردایت کیا ہے...اس میں بیہ کہ آپ نے فرمایا اس تلوار کاحق بیہ کہ اس كسى مسلمان كوبهى قتل نه كرنا اوراس كولے كربھى كسى كا فر كے مقابلہ سے فرار نه ہونا...

ابود جاندرضی الله عنه نے عرض کیا یا رسول الله میں اس کواس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں لیعنی اس کاحق ادا کروں گا... آپ نے فوراً وہ تکوار ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو مرحمت فرمادی ... غالبًا آپ کو بذر بعدوجی الہی کے بیمعلوم ہوا ہوگا کہ سوائے ابود جانہ کے کوئی اس تكواركاحق ندادا كرے گا...اس كئے صرف ابود جاندرضي الله عنه بي كوعطا فرمائي...

# حضورصلی الله علیه وسلم کے محافظین

ابن سعد فرماتے ہیں کہ اس ہلجل ادر اضطراب میں چودہ اصحاب نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ رہے .. سات مہاجرین میں ہے اور سات انصار میں ہےجن کے نام حسب ذیل ہیں ...

اساءانصار اساءمهاجرين ا- الودجانه رضى الله عنه ۲- حباب بن منذر رضی الله عنه سا- عبدالرحمٰن بنعوف رضي الله عنه ۳- عاصم بن ثابت رضى الله عنه ۳- حارث بن صمه رضي الله عنه ۵- سهيل بن حنيف رضي الله عنه ۲- سعد بن معاذ رضی الله عنه

ا- ابوبكرصديق رضى الله عنه ۲- عمر بن الخطاب رضي اللَّدعنه

۳- سعد بن الى وقاص رضى الله عنه

۵- طلحد مثني الله عنه

۲- زبیر بن عوام رضی الله عنه

2- اسيد بن حفير رضي الله عنه

2- الوعبيده رضى الله عنه

مہاجرین میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نام اس کے نہیں ذکر کیا گیا کہ مصعب بن عمیررضی اللہ عنہ کے شہید ہوجانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حضرت علی کوعطافر مادیا تھاوہ مصروف جہادوقال تھے...

یہ چودہ اصحاب آپ کے ساتھ تھے لیکن بھی بھی سی ضرورت کی وجہ سے بعض حضرات کہیں ہوجاتے تھے...اس بعض حضرات کہیں چلے بھی جاتے تھے مگر جلد ہی واپس ہو جاتے تھے...اس لئے بھی آپ کے ساتھ بارہ آ دمی رہے ...

اور بھی گیارہ اور بھی سات اختلاف اوقات اور اختلاف حالات کی وجہ سے حاضرین بارگاہ رسالت کے عدد میں روایتیں مختلف ہیں ہرایک راوی کا بیان اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے بجااور درست ہے کسی دفت بارہ اور کسی وقت گیارہ اور کسی وقت سات آ دمی آ پ کے ساتھ رہے ...

# حضرت قما ده رضى الله عندكي آئكھ

قادة بن النعمان رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں احد کے دن آپ کے چہرہ کے سامنے کھڑا ہو گیااورا پنا چہرہ وشمنوں کے مقابل کردیا...

تا کہ دشمنوں کے تیرمیرے چہرے پر پڑیں اور آپ کا چہرہ انور محفوظ رہے...
وشمنوں کا آخری تیرمیری آنکھ پر ایسالگا کہ آنکھ کا ڈھیلہ باہرنگل پڑا جس کو ہیں نے
اپنے ہاتھ میں لے لیا اور لے کرحضور کی خدمت میں حاضر ہوارسول اللہ علیہ اللہ علیہ
وسلم میدد کھے کر آبدیدہ ہوگئے اور میرے لیے وعافر مائی کہ اے اللہ جس طرح قادہ نے
تیرے نبی کے چہرہ کی حفاظت فر مائی اسی طرح تو اس کے چہرہ کو محفوظ رکھ اور اس آئکھ
کو دوسری آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور تیز نظر بنا اور آنکھ اسی جگہرکھ دی...اس
وقت آنکھ بالکل سے اور سالم بلکہ پہلے سے بہتر اور تیز ہوگئ...

ایک روابت میں ہے کہ قادہ اپی آنھ کی بیٹی کو ہاتھ میں گئے ہوئے حضور برنور
کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے گئے جنت ہے
اور اگر چاہے تو اسی جگہ رکھ کر تیرے گئے دعا کردول قادہ نے عرض کیا یا رسول اللہ
میری ایک بیوی ہے جس سے جھ کو بہت محبت ہے جھ کو بیا ندیشہ ہے کہ اگر ہے آ نکھ رہ
گیا تو کہیں وہ میری بیوی مجھ سے نفرت نہ کرنے گئے ... آپ نے دست مبارک سے
آئے اسکی جگہ بررکھ دی اور بید عافر مائی ... اے اللہ اسکوسن و جمال عطافر ما...

# ثمامة بن ا ثال كي كرفتاري

صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بیلوگ سردار بی حنیفہ تمامہ بن اٹال کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں لائے آپ نے ان کو مسجد کے ایک ستون سے باند سے کا حکم دیا... (تا کہ مسلمانوں کی نماز اور بارگاہ خداوندی میں بجز و نیاز کا نظارہ کریں جن کے دیکھنے سے خدایا دا تا تھا اور ان کے مل کود کی کر آخرت کی رغبت بیدا ہوتی تھی ... ان کے انوار و برکات اندر ہی !ندر دلوں کی ظلمتوں اور تاریکیوں کو صاف کرتے تھے)

ثمامه كامسلمان بونا

, ' ,

. |

رسول الله على الله عليه وسلم جب ان كے پاس سے گزر بوقو فرمایا اے ثمامه میری نسبت تمہارا كیا گمان ہے... ثمانه نے كہاميرا گمان آپ كے ساتھ الجھاہے...
اگر آپ قل كريں توايك خونی كوئل كريں گے جوئل كامستحق ہے اورا گرانعام و احسان فرما كيں تو آپ كاشكر گزار پر انعام و احسان ہوگا اورا گريال مطلوب ہے تو جتنا جا ہيں حاضر كرول...

رسول التعملی التعملیہ وسلم من کر خاموش گزر گئے دوسرے روز پھر ادھر سے گزر سے دریافت فرمایا اے ثمامہ میری نسبت تمہارا کیا گمان ہے... ثمامہ

نے آپ کی نرمی محسوں کرکے پہلا اور تیسر اجملہ حذف کر دیا اور صرف اس قدر کہا...
اگر احسان فرما ئیں تو ایک شکر گزار پراحسان ہوگا... آپ سن کر پھر خاموش گزر گئے... تیسرے روز پھر اس طرف سے گزرے اور وہی سوال فرمایا... ثمامہ نے کہا میر ا گئان وہی ہے جومیں کل عرض کرچکا ہوں...

آج ثمامہ نے اپنامعاملہ آب کے خلق جمیل اور عفو و کرم پر چھوڑ دیا... آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فر مایا تمامہ کو کھول دو... ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ خود ثمامہ سے آب نے بیفر مایا...

اے ثمامہ میں نے تجھ کومعاف کیا اور آزاد کیا.. ثمامہ نے رہا ہوتے ہی معجد کے قریب کے ایک خلتان تھا وہاں جا کونسل کیا اور پھر معجد میں آئے اور کہا:
اشھد ان لا الله الا الله و اشھد ان محمداً رسول الله

اور آپ سے خاطب ہو کر کہا اے محمد اس سے پیشتر آپ کے چرہ سے زیادہ کوئی چرہ مجھکودنیا ہیں مبغوض نہ تھا اور آج آپ کے چہرے سے زیادہ روئے زمین پرکوئی چرہ مجھکوم بور بیار انہیں اور اس سے پہلے آپ کے دین سے زیادہ کوئی دین جھکوم بخوض نہ تھا اور آج سب سے زیادہ آپ می کا دین جھکوم بوب ہے اور آپ سب سے زیادہ آپ می کا دین جھکوم بوب ہے اور آپ کے شہر سے زیادہ مجھکوکوئی آپ کے شہر سے زیادہ مجھکوکوئی شہر مجوب نہیں ... ہیں عمرہ کے ارادہ سے جارہا تھا کہ آپ کے سوار مجھکو گرف آر کر لائے شہر مجوب نہیں ... ہیں عمرہ کے ارادہ سے جارہا تھا کہ آپ کے سوار مجھکو گرف آر کر لائے اب جوار شادہ و ... آپ نے ان کو عمرہ کرنے کا حکم دیا اور بشارت دی ... ( یعنی تم صحیح اور سلامت رہو گے کوئی تم کو ضرر نہیں پہنچا سکے گا)

حضرت ثمامه رضى الله عنه كاقريشيون كاغله ركوا دينا

ثمامہ رضی اللہ عنہ جب مکہ آئے تو کسی کا فرنے کہا کہ ثمامہ تو ہے دین ہو گیا... ثمامہ نے کہا... ہر گزنہیں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان ہو گیا ہوں لین میں بے دین نہیں ہوگیا اس کئے کہ تفراور شرک کوئی دین نہیں بلکہ لغواور بہودہ خیال ہے ... بلکہ میں تو اللہ کامطیح اور فرما نبر وار بندہ ہوگیا ہوں اور اپنے آپ کوائی کے حوالہ اور سپر دکرویا ہے ... خداکی شم میں بھی تمہارے نہ بب کی طرف رجوع نہ کروں گا اور خوب سجھ لوکہ میامہ سے جو غلہ تمہارے پاس آتا ہے اب ایک وانہ بھی نمہارے پاس نہ آئے گا... میہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں ... شمامہ نے میامہ بنج کی خدمت میں اور یفنہ کھا کہ میامہ بنج کی خدمت میں اور یفنہ کھا کہ آپ تو صلہ رسی کا عمر دیتے ہیں ہم آپ کے رشتہ دار ہیں آپ شمامہ کو لکھ بھیجیں کہ غلہ بھیجنا برستور جاری کر دیں ... آپ نے شمامہ کو خطاکھ واکر دوانہ فر مایا کہ غلہ نہ دوکیں ... مسیلمہ کے مقابلہ میں حضرت شمامہ دونے اللہ عنہ کی تبلیغ

حضرت تمامه بن اثال رضی الله تعالی عند فضلاء صحابه میں ہے تھے... رسول الله سلی الله علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب اہل بیامہ مرتد ہوئے اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ ہو گئے تو حضرت ثمامہ رضی الله عنہ نے رہا ہیں اللہ عنہ نے رہا ہے اللہ اللہ عنہ نے رہا ہیں اللہ عنہ نے رہا ہے اللہ عنہ نے رہا ہیں اللہ عنہ نے رہا ہے اللہ عنہ نے رہے اللہ عنہ نے رہا ہے تھا ہے اللہ عنہ نے رہا ہے رہا ہ

بست بم الله الرَّمَ إِنْ الرَّحِومَ

حْمَ تَنْزِيُلُ الْكِتْبِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيُزِ الْعَلِيْمِ غَافِرِ الذَّم نُبِ وَقَابِلِ الْتَوْبِ شَدِيْدِ الْعَقَابِ ذِى الطَّوُلِ. لَآ اِللهُ إِلّا هُوَ. اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ. لَآ اِللهُ اِلّا هُوَ. اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ يَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الله

گناہوں کا بخشنے والا اور تو بہ کا قبول کرنے والا اور مجرموں کو سخت سزا دینے والا اور دوستوں کو بڑا انعام دینے والا ہے…اس کے سوا کو ئی معبود نہیں اس کی طرف لوٹ کرسب کو جانا ہے…اور بعدازاں لوگوں سے مخاطب ہوکر بیفر مایا بھلا انصاف تو کرو کرسب کو جانا ہے…اور بعدازاں لوگوں سے مخاطب ہوکر بیفر مایا بھلا انصاف تو کرو

كاس كلام مجزه نظام كومسلمه كذاب كے بزیان سے كيانسبت...

حضرت ثمامه رضی الله تعالی عنه کی حقانیت اور اخلاص میں ڈویے ہوئے ہے کلمات اڑ کر گئے تین ہزار آ دمی مسلمہ کذاب کاساتھ چھوڑ کر آغوش اسلام میں آ گئے ... ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جب اہل بمامہ مربد ہوئے تو حضرت ثمامہ رضی اللّٰدعنہ نے لوگوں کومسیلمہ کذاب کے اتباع سے روکا اور پیفر مایا...:

اے لوگوتم اپنے کواس تاریک امر سے بچاؤ اس میں کہیں نور کا نام ونشان نہیں البتہ تحقیق بیشقاوت اور بدیختی ہے جس کوالڈعز وجل نے ان لوگوں کے حق میں لکھ دیا ہے جنہوں نے اس کو قبول کیا اور ابتلاء اور امتحان ہے ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے اس کو قبول کیا اور ابتلاء اور امتحان ہے ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے اسے اختیار نہیں کیا اے بنی حذیفہ اس نصیحت کو خوب سمجھ لو ...

## مسيلمه كے شہرسے ہجرت كرجانا

کین حضرت تمامہ نے جب رید یکھا کہ نصیحت کارگرنہیں ہوئی اورلوگ کثرت سے اس کے تتبع ہو گئے تو جومسلمان ان کے ساتھ تھان سے فرمایا خدا کی قتم میں اس شہر میں ہرگز ندر ہوں گا... میں دیکھر ہا ہوں کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کیا ہے جومیر سے ساتھ چلنا چا ہے وہ چلے ... تمامہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ایک گروہ کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے اور جا کرعلاء بن حضر می رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل گئے ...

شاہ عمان کے نام نامہ مبارک نامہ مبارک کامنن

#### بِسَتُ عَمِلِاللَّهِ الدَّحْمِلْ الدَّحِيمِ

من محمد بن عبدالله و رسوله الى جيفر وعبد ابنى الجلندى سلام على من اتبع الهدى اما بعد فانى ادعوكما بدعاية الاسلام اسلما تسلما فانى رسول الله الى الناس كافة لانذرمن كان حيا و يحق القول على الكافرين و انكما ان اقررتما بالاسلام و ليتكما و ان ابيتما ان تقرابالاسلام فان ملككما زائل عنكما و خيلى تحل بساحتكما و تظهر نبوتى على ملككما...

#### نامهميارك كااردوترجمه

یہ خط ہے محمد بن عبداللہ رسول اللہ کی طرف سے جیفر اور عبد پسران جلندی کی طرف سے جیفر اور عبد پسران جلندی کی طرف سے جیفر اور عبد ایس پر جو ہدایت کا اتباع کرے...اما بعد میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام لے آؤسلامت رہوگے...

اس کئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمام لوگوں کی طرف تا کہ ڈراؤں اللہ کے عذاب سے اس کو کہ جوزندہ ہواور ثابت ہواللہ کی جمت کا فروں پرتم اگر اسلام کا اقرار کروتو تم کوتہاری سلطنت عنقریب کروتو تم کوتہاری سلطنت عنقریب زائل ہونے والی ہے ...اور میرے سوار تمہارے گھر کے حن تک پہنچیں گے اور میری نبوت اور دسالت تمہارے ملک کے تمام ادیان پرغالب آ کردہے گی...
قاصد نبوی کی شاہ سے گفتگو

ذی قعدة الحرام ۸ میر میں عمر و بن العاص رضی الله تعالی عنه کوآپ نے والا نامه وے کر پسران جلندی عبد اور جیفر کی طرف روانه فرمایا... عمر و بن العاص فرماتے ہیں کہ میں آپ کا والا نامه لے کرعمان بہنچا اول عبد سے ملاقات ہوئی نہایت حلیم اور برد بارا در نیک خوتھے میں نے کہا کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا قاصد ہوں...

رسول الندسلی الله علیہ وسلم نے مجھ کو بیہ خط دے کر آپ اور آپ کے بھائی کی طرف بھیجا ہے ..عبد نے کہا کہ اعلیٰ رئیس اور بادشاہ میرے بوے بھائی جیز ہیں ہیں آپ کوان سے ملا دوں گا... بیہ خط ان کے سامنے بیش کر دیتا اس کے بعد مجھ سے کہا کہ تم ہم کو کس چیز کی طرف دعوت دینے آئے ہو...

عمرو بن العاص: ایک الله کی عبادت کرد... بت پرستی کو چھوڑ واور اس بات کی گواہی دو کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں...

عبد...اے مروبن العاص تم اپنی قوم کے سرداد کے بیٹے ہو بتلاؤ کہ تمہارے باپ نے کیا کیا ہم انہیں کی اقتداء کریں گے ... عمروبن العاص رضی الله عنه:...میرے باپ مرگے اور آپ پرایمان نہیں لائے اور میری تمنائقی کہ کاش وہ اسلام لاتے اور آپ کی تقیدیق کرتے...

ایک عرصہ تک میں انہیں کی رائے پر رہایہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اسلام کی ہدایت اور تو فیق سے سرفراز فرمایا...

عبد:..تم كب مسلمان موك...

عمروبن العاص رضي اللُّدعنه .... چند ہي روز ہوئے ...

عبد:.. كہال مسلمان ہوئے...

عمروبن العاص :.. نجاشی شاہ حبشہ کے ہاتھ پراور نجاشی بھی مسلمان ہو چکا ہے عبد :.. نجاشی کے اس ام لے آنے کے بعداس کی قوم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا عمرو بن العاص :... حسب سابق اس کو با دشاہت پر برقر ار رکھا اور اس کے منبع اور پیرو ہے ...

عبد:..اساقفه (بإدريون) اوررببان في كياكيا...

عمروبن العاص رضى الله عنه :.. سب نے اس کا اتباع کیا...

عبد:...اے عمر وغور کر و کیا کہدرہے ہو...خوب سمجھ لو کہ جھوٹ سے بڑھ کرکوئی بری خصلت نہیں اورانسان کے لئے جھوٹ سے زیا دہ رسوا کرنے والی کوئی چیز نہیں ...

عمروین العاص:...حاشا وکلامیں نے جھوٹ نہیں کہااور نہ ہمارے دین میں جھوٹ بولنا حلال ہے...

عبد:..معلوم ہیں کہ ہرقل قیصر روم کونجاشی کے اسلام لانے کی خبر ہوئی یا ہیں... عمر وبن العاص:... ہرقل کونجاشی کے مسلمان ہونے کاعلم ہے...

عبد ... تم كوكيس معلوم جوا...

عمروبن العاص: ... نجاشی قیصرروم کوخراج ادا کرتا تھا... مسلمان ہونے کے بعد خراج دینے سے انکار کردیا اور بیر کہا کہ خدا کی شم اگر قیصرروم مجھ سے ایک درہم بھی مائکے تو وہ بھی نہ دوں گا... قیصر روم کو جب نجاشی کی بیہ بات پنجی تو قیصر روم خاموش ہوگیا... قیصر کی خاموشی کو دکھے کر قیصر روم کے بھائی نیاق نے نہایت غصہ سے بیہ کہا کہ کیا آ ب اپنے اس غلام بعنی نجاشی کوا یسے ہی چھوڑ دیں گے کہ خراج بھی ادانہ کرے اور آ ب کا مذہب چھوڑ کر نیادین اختیار کر لے ... قیصر نے کہا نجاشی کواختیار ہے کہ وہ جس دین کو چاہے اختیار کر نے اس نے اس دین کو پہند کیا خدا کی قتم اگر جھے کواپئی سلطنت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں بھی بہی دین اختیار کرتا ...

عبد:...بہت متعجب ہوکر...اے عمر وکیا کہدرہے ہو... عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ:...خدا کی تتم میں نے بالکل سچے کہاہے... عبد:...احیما یہ بتاؤ کہ تمہار ہے پیغیبر کس چیز کا تھکم دیتے ہیں اور کس چیز

ہے منع کرتے ہیں...

عمروبن العاص رضی الله عنه :...الله عز وجل کی اطاعت کا تھم دیتے ہیں اوراس کی معصیت اور نا فرمانی سے منع فرماتے ہیں ... بھلائی اور صله رحمی کا تھم دیتے ہیں ...ظلم اور تعدی زنااور شراب خوری بت برستی اور صلیب برستی سے منع فرماتے ہیں ...

عبد:..کیا ہی اچھی دعوت اور کیا ہی عمدہ تلقین ہے...کاش میرا بھائی بھی میر ہوں ...
میر ہے ساتھ اتفاق کر ہے اور دونوں کل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ...
آپ پرایمان لائیں اور آپ کی تصدیق کریں...کین ممکن ہے کہ میر ابھائی اپنی سلطنت کی وجہ سے اس بار ہے میں تامل کر ہے...

عمروبن العاص رضی الله عنه :... اگر اسلام لے آئے تورسول الله صلی الله علیه وسلم اس کی بادشاہت کو بدستور برقر اررکھیں گے اور بیتکم دیں گے کہ اپنی قوم کے امراء اور اغنیا سے صدقات وصول کریں اور اپنی قوم کے نقراء اور مساکیون پران کو تقسیم کریں ... عبد :... بیتو نہایت عمدہ بات ہے ... بیبتا و کہ صدقات کتنے اور کس طرح کئے جاتے ہیں ...

عمروبن العاص رضى الله عنه :... ميس نے تفصيلاً بنايا كہسونے اور چاندى ميں اتنى زكوة لى جاتى ہے اوراونٹ اور بكريوں ميں اتنى... عبدا ور جيفر كامسلمان ہونا

بعدازاں عبد نے مجھ کواپے بھائی جیز کے سامنے پیش کیا ہیں نے آپ کا والا نامہ سربمہراس کو دیا... مہر کھول کراس کو پڑھا ور جھ کو ہیٹھنے کا حکم دیا اور قریش کا پچھ حال دریافت کیا... ایک دوروز کے تامل کے بعد جیز بھی اسلام پر آ مادہ ہوگیا اور دونوں بھائیوں نے مل کرایک روز اپنے اسلام کا اعلان کیا... بہت سے لوگ ان کے ساتھ مسلمان ہوگئے اور جومسلمان نہیں ہوئے ان پر جزید قائم کردیا گیا...

حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ اصل بادشاہ ان کا باب جلندی تھا ... شاید بوڑھے ہوجانے کی وجہ سے سلطنت بیٹوں کے سپر دکر دی ہو...

ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عمرو بن العاص رضی الله عنه کو جلندی کی طرف دعوت اسلام کی غرض سے روانہ فر مایا ممکن ہے کہ آپ نے عمرو بن العاص کو باپ اور بیٹوں سب کی طرف روانہ فر مایا ہو... حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه کی جلندی کو دعوت

علامہ بیلی لکھے ہیں کہ مروبن العاص رضی اللہ عنہ نے جلندی سے خاطب ہوکر یفر مایا
اے جلندی تو اگر چہ ہم سے بہت دور ہے لیکن اللہ عز وجل سے دور نہیں جس
ذات پاک نے تجھ کو بلا کی شریک کے تنہا بیدا کیا تو تنہا اس کی عبادت کر اور جوذات
تیرے پیدا کرنے میں خدا کی شریک نہیں تو اس خدا کی عبادت میں شریک نہ کر اور
لیفین رکھ کہ جس خدا نے تجھ کو زندہ کیا ہے وہ تجھ کو موت دینے والا ہے اور جس نے
تیماری پیدائش کی ابتداء کی وہی پھرتم کو اپنی طرف لوٹائے گا... پس اس نبی امی کے
بارے میں خوب غور اور فکر کر لوکہ جو دنیا اور آخرت کی بھلائی اور بہودی لے کر آیا
ہے ... اگر وہ تم سے کسی قتم کا کوئی اجر ادر معاوضہ جا ہے ہوں تو وہ روک لواور اگر ان

کے کی قول اور نعل میں ہوائے نفسانی کا شائبہ موس کروتو اس کو چھوڑ دو پھر آپ کے الائے ہوئے دین میں غور کرو... کہ آپ کا دین لوگوں کے خود ساختہ قوانین کے مشابہ ہے یا نہیں ... اگر آپ کی شریعت اور آپ کا دین لوگوں کے بنائے ہوئے دین کے مشابہ ہے اور اگر آپ کا دین لوگوں کے بنائے ہوئے دین مشابہ ہے اور اگر آپ کا دین لوگوں کے بنائے ہوئے دین کے مشابہ بیں توسمے لوکہ وہ اللہ جل جلالہ کا دین ہے بس اس کو قبول کر واور جو تھم دیتا ہے اس کی تقبیل کرواور جس سے ڈراتا ہے اس کی تقبیل کرواور جس سے ڈراتا ہے اس کی تقبیل کرواور جس سے ڈراتا ہے اس سے ڈرو...

جلندي كأجواب

جلندی نے کہا میں نے اس نی ای کے بارے میں غور کیا...ب شک وہ کسی خیر اور بھلائی کا تھم نہیں دیے گرسب سے پہلے اس پڑمل کرنے والے وہ خود ہوتے ہیں اور کھلائی کا تھم نہیں کرتے گرسب سے پہلے خود اس کے ترک کرنے والے اور کسی برائی سے منع نہیں کرتے گرسب سے پہلے خود اس کے ترک کرنے والے ہوتے ہیں ... جب وہ اپنے وشمنوں پر غالب آتے ہیں تو اتراتے نہیں اور جب مغلوب ہوتے ہیں تو گھراتے نہیں ... عہد کو پورا کرتے ہیں وعدہ کی وفا کرتے ہیں مغلوب ہوتے ہیں تو گھراتے نہیں ... عہد کو پورا کرتے ہیں وعدہ کی وفا کرتے ہیں مئی گوائی دیتا ہوں کہ آپ بلاشبہ نی ہیں ...

#### عمرة القضاء

عمرة القصناءكي تياري

صلح حدیدیی قریش سے بی معاہدہ ہواتھا کہ اس سال بغیر عمرہ کئے ہوئے واپس چلے جائیں اور سال آئندہ عمرہ کے لئے آئیں اور عمرہ کر کے بین دن میں واپس ہوجائیں اس بناء پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیقعدہ کا جاندہ کھے کرصحابہ کو حکم دیا کہ اس عمرہ کی قضا کے لئے روانہ ہوں جس سے مشرکین نے حدیدیہ میں روکا تھا اور یہ بھی حکم دیا کہ جولوگ حدیدیہ میں شریک تھے ان میں سے کوئی رہ نہ جائے چنانچہ بجزان لوگوں کے کہ جواس عرصہ میں شہید ہو تھے یا وفات یا جے تھے کوئی حق بغیر شریک ہوئے باقی ندر ہا...

ال طرح دو ہزار آ دمیول کی جمعیت کے ساتھ آپ مکہ کرمہ کی طرف روانہ ہوئے...
ہدی کے ستر اونٹ آپ کے ہمراہ تھے... ذوالحلیفہ پہنچ کر مسجد میں آپ نے اور صحابہ نے
احرام باندھا... لبیک کہتے ہوئے روانہ ہوئے احتیاطاً ہتھیا زساتھ رکھ لئے مگر چونکہ معاہدہ
صدیبیہ میں بیشرط تھی کہتھیا رساتھ نہ لا نیں اس لئے ہتھیا وطن یا جج میں جھوڑ دیئے جومکہ
سے آٹھ میل کے فاصلہ پر ہے اور دوسو آ دمیول کا ایک دستہ ان کی حفاظت کے لئے جھوڑ
دیا۔.. ادر آپ مع اصحاب کے تلبیہ کہتے ہوئے حرم کی طرف بڑھے...

مکه پیس داخلهاورعمره کی ادا تیگی

اس شان سے مکہ میں داخل ہوئے بیت اللہ کا طواف کیا اور سعی بین الصفا والمروہ کر کے ہدی کو قربان فرمایا اور حلال ہوگئے بعد از ال پچھلوگوں کو تھے دیا کہ وہ کھن یا جج چلے جائیں اور جو آ دمی اسلحہ کی حفاظت کے لئے وہاں چھوڑ دیئے گئے تھے وہ آ کر طواف اور سعی کرلیں اور بیفر ماکر کعبۃ اللہ کے اندرتشریف لے گئے ... ظہر تک اندر ہی رہے ... آ پ کے تھم سے خانہ کعبہ کی جھت پر حضرت بلال نے ظہر کی اذ ان دی ... قربیتی سمر داروں کا حسد

قریش نے اگر چہازروئے معاہدہ آپ کوعمرہ کرنے کی اجازت دے دی لیکن شدید غیظ اور انتہائی حسد کی وجہ سے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو دیکھ نہ سکے اس لئے سرداران قریش اور ان کے کبراء واشراف مکہ کرمہ چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے گئے ... حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح

عمرہ ادا کرنے کے بعدرسول الله صلی الله علیہ وسلم تین دن مکہ میں مقیم رہے اور حضرت میمونہ بنت الحارث سے نکاح فر مایا... جب تین دن گزرگئے تو قریش نے چند آ دی آ پ کی خدمت میں بھیجے کہ مدت گزرگئی ہے ... آ پ چلے جا کیں ... آ پ نے

فرمایاا گرتم مہلت دوتو مکہ میں میمونہ بنت الحارث کی عروی اور دعوت ولیمہ کرلوں... ان لوگوں نے نہایت ترشرو کی سے بیہ جواب دیا کہ جمیں آپ کے ولیمہ اور دعوت کی ضرورت نہیں آپ چلے جائیں...

عروى وليمهاور مدينه والبني

آپ نے فوراُ صحابہ کو کوچ کرنے کا تھم دیا اور اپنے غلام ابورافع کو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے پاس چھوڑ گئے ... وہ ان کو لے کر مقام سرف میں آپ کے پاس الائے ... یہاں آپ نے عروی فرمائی ... اور یہاں سے چل کر ماہ ذی الحجہ داخل مدینہ ہوئے اور اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ... لَقَدُ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولُهُ الرُّءُ یَا بِالْحَقِ لَتَدُخُلُنَ الْمُسَجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ امِنِیْنَ مُحَلِقِیُنَ رُءُ وُسَکُمُ وَمُقَصِّرِیُنَ لَا تَحَافُونَ ط فَعَلِمَ مَا لَمُ تَعَلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِکَ فَتُحَاقَرِیُهُ وَمُنْ حَرَادی کا حضرت جمزہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی

عمرة القضاء سے فارغ ہوکر جب آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم مکہ مکر مہ سے روانہ ہونے لگے تو حضرت حمزہ کی جھوٹی صاحب زادی آپ کو بچپا بچپا پچا پکارتی ہوئیں آپ کے پاس آئیں حضرت علی نے فورا ان کو اٹھا لیا اب حضرت علی اور حضرت جعفر اور حضرت زید بن حارثہ میں اختلاف ہوا...

ہرایک بیرچاہتا تھا کہ میری برورش میں رہے...حضرت علی نے کہا کہ بیر میرے
چپا کی بیٹی ہے اور میں نے اس کواٹھالیا ہے...حضرت جعفر نے کہا میرے چپا کی لڑکی
ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے...حضرت زید نے کہا کہ میرے اسلامی اور
دینی بھائی کی لڑکی ہے...

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے بیر فیصله فر مایا که لڑکی اپنی خاله کے پاس رہاور بیار شاد فر مایا کہ خالہ مال کی جگہ ہوتی ہے...

خالد بن ولیدوعثمان بن طلحه وعمر و بن العاص رضی الله عنهم کا اسلام لا نا مسلمان ہونے کا سال

ای عرصہ میں اسلام کے مشہور سپہ سالا رخالد بن ولیدا ورعرب کے مشہور عاقل عمر و بن العاص مسلمان ہوئے ان کے زیانہ اسلام میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ صفر کم جے میں مشرف باسلام ہوئے اور بعض کہتے ہیں کہ خیبر کے بعد کے جیں مسلمان ہوئے ...

بیامرروایت صیحه اور صریحه سے ثابت ہے کہ غزوہ حدیبیہ کے وقت خالد بن ولید کفار کی فوج میں سخے اور آئندہ غزوہ موتہ کے بیان میں بخاری کی روایت سے معلوم ہوجائے گا کہ خالد بن ولید غزوہ موتہ میں شریک ہوئے اور اخیر میں بہی امیر ہوئے اور انہی کے ہاتھ پر اللہ تعالی نے فتح دی معلوم ہوا کہ مح حدیبیا ورغزوہ موتہ کے درمیانی مدت میں مسلمان ہوئے ہیں ...

# خالدین ولید کے خیالات میں تبریلی

خالد بن ولید کہتے ہیں کہ جب حق تعالیٰ جل شانہ نے میرے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے میرے ول میں اسلام کی محبت ڈال دی... یکا کیہ میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی... یکا کیہ میرے دل میں بھی قریش مکہ کی طرف سے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں جاتا ہوں اور پھر واپس آتا ہوں واپسی پرمیرے دل کی کیفیت میہ وقی ہے کہ دل اندر سے یہ کہتا ہے کہ تیری بیتمام کوشش اور بیتمام جدوجہد لا حاصل میہ موتی ہے کہ دل اندر سے یہ کہتا ہے کہ تیری بیتمام کوشش اور بیتمام جدوجہد لا حاصل اور بے سود ہے ... اور تحقیق محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ضرور غالب ہوں گے ...

چنانچہ حدیبہ کے موقع پر میں مشرکین مکہ کے سواروں میں سے تھا تو ہیں نے آپ کو مقام عسفان میں دیکھا کہ اپنے اصحاب کوصلو ہ الخوف پڑھا رہے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ نماز کی حالت میں حضور پر حملہ کروں مگر حضور میرے ارادہ سے مطلع

ہو گئے اور میں تملہ نہ کر سکا. بتو اس وقت میں سیمجھ گیا کہ بیخض من جانب اللہ مامون اور محفوظ ہے غیب سے اس کی حفاظت ہور ہی ہے میں نا کام واپس ہو گیا...

#### بھائی کا خط

اور آنخضرت جب قریش سے سلح کر کے واپس ہوئے تو میرے ول میں یہ خیال آیا کہ قریش کی قوت اور طاقت ختم ہوئی اور شاہ حبشہ یعنی نجاشی آپ کا پیرو ہو چکا ہے اور آپ کے اصحاب حبشہ میں امن وامان کے ساتھ رہتے ہیں اب اس کے سواکیا صورت ہے کہ میں ہرقل شاہ روم کے پاس چلا جاؤں اور وہاں جا کر یہودی یا نصرانی ہوجاؤں اور عجم کے تابع اور ماتخت رہ کرعیب کی زندگی گزاروں اور چندروز اسے وطن ہی میں رہ کردیکھوں کہ پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے اسی خیال میں تھا کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سال آئندہ عمرة القصاء کے لئے مکہ مکرمہ تشریف لائے تواس وقت میں مکہ سے نکل گیا اور رویوش ہوگیا...

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم جب عمره سے فارغ ہو گئے تو میر ابھائی ولید بن ولید جوحضور صلی الله علیه وسلم کے ہمراہ تھا اس نے مجھے تلاش کیا... گرمیں نہ ملا... بعدازاں میرے بھائی نے میرے نام اس مضمون کا ایک خطاکھا...

بسم الله الرحم الم البعد ... مين نے اس سے زيادہ کوئی تعجب خيز امز نہيں و يکھا کہ تيری رائے اسلام جيسے پاکيزہ فد بہب کے قبول کرنے سے منحرف ہے حالا نکہ تيری عقل ہے (جومعروف ومشہورہ) اور اسلام جیسے پاکیزہ فد بہب سے کسی کا بیخرر بہنا نہایت تعجب خيز ہے اور آنخضرت صلی الله عليه وسلم نے مجھ سے تمہارا حال دريا فت کيا اور فرمايا کہ خالد کہاں ہے میں نے عرض کيا۔

یارسول الله عنقریب الله تعالی اس کولے کرآئے گا...آپ نے فرمایا کہ تعجب ہے کہاس جبیما عاقل اسلام جیسے یا کیزہ مذہب سے بے خبر و نا دان ہوجائے اور فرمایا کہ اگر خالد مسلمانوں کے ساتھ کل کردین حق کی مدد کرتا اور اہل باطل کا مقابلہ کرتا تو ہیاس کے لئے بہتر ہوتا اور ہم اس کو دوسروں پر مقدم رکھتے... پس اے بھائی تجھ سے جوعمہ مقامات فوت ہوگئے ہیں توان کی تلافی اور تدارک کر لے ابھی تدارک کا وقت ہے ...
مقامات فوت ہوگئے ہیں توان کی تلافی اور تدارک کر لے ابھی تدارک کا وقت ہے ...
گیا وفت بھر ہاتھ آتا نہیں سدا دور دوراں دکھا تا نہیں

خواب

خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میرے بھائی کا یہ خط جب میرے پاس پہنچا تواس خط نے میری رغبت اسلام میں اور زیادہ کر دی اور سفر ہجرت کا ایک خاص نشاط اور انبساط ول میں پیدا ہوگیا اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے میرے بارے میں جو کچھ فر مایا تھا اس نے مجھ کو مسرور کیا اور اسی اثناء میں میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں تنگ بلاد میں ہوں جن میں قحط ہے ... میں اس قحط اور تنگ علاقہ سے نکل کر مرسز اور کشادہ شہروں میں چلاگیا ہوں ... میں نے اپنے ول میں کہا کہ یہ خاص خواب ہے جو میری عنبیہ کے لئے مجھ کو دکھلایا گیا ہے ...

خالد بن وليدعثان بن طلحه اورعمرو بن عاص كي مدينه حاضري

میں مکہ کرمہ حاضر ہوااور اسباب سفر مہیا کر کے مدیند کی طرف چلا اور بیچا ہا کہ کوئی اور بھی میرے ساتھ ہوجائے میں نے صفوان بن امیہ سے ملاقات کی اور کہا کہ تم و کیجتے ہی نہیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے عرب وعجم پرغلبہ پالیا...اگر ہم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس جا ئیں اور ان کا انباع کریں تو یہ ہمارے لئے بہتر ہوگا... محمد کا شرف ہمارا شرف ہوگا... معفوان نے نہایت تختی سے انکار کیا اور یہ کہا کہ اگر روئے زمین پرمیرے سواکوئی بھی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے انباع سے باقی ندر ہے تو میں جب بھی آپ کا انباع نہ کروں گا... میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس محف کا باپ اور بھی آپ کا انباع نہ کروں گا... میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس محف کا باپ اور بھی آپ کا انباع نہ کروں گا... میں سے کوئی تو تع نہیں کی جاسکتی...

بعدازال میں عکرمہ بن ابی جہل سے طا اور جو بات میں نے صفوان سے کہی تھی وہی عواب دیا جو صفوان نے دیا تھا... خالد کہتے ہیں عکرمہ نے بھی جھے وہی جواب دیا جو صفوان نے دیا تھا... خالد کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر گیا اور اونٹنی کو تیار کیا اور سے خیال کیا کہ لاؤ عثان بن طلحہ سے ملاقات کرلوں وہ میراسچا دوست ہے لیکن مجھ کواس کے باپ واوا کافل ہوتا یا دآیا... اور متر دوہوگیا کہ عثان سے ذکر کرول یا نہ کردل پھر سے خیال آیا کہ ذکر کرنے میں میرا کیا نقصان ہے میں تو اب جابی رہا ہوں... چنا نچہ میں نے عثان بن طلحہ دوہ امر ذکر کیا تھا... عثان بن طلحہ نے میر مصورہ کو قبول کیا اور کہا کہ میں بھی مدینہ جل ہوں مقام یا جی میں تم سے مل لوں گا... تم اگر پہلے بہنج جاؤ تو میرا انظام کرنا اور اگر میں پہلے بہنج گیا تو میں تہارا انظام کرول گا...

خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں بھی روانہ ہوا اور حسب وعدہ مقام یا جج میں عثمان بن طلحہ جھے بل گئے ... علی الصباح ہم دونوں وہاں سے روانہ ہوئے ہم دونوں جب مقام ھدہ میں پنچے تو عمرو بن عاص سے ملا قات ہوئی کہ وہ بھی اسلام کے ارادہ سے مدینہ جارہے ہیں عمرو بن العاص نے ہم کو دیکھ کر مرحبا کہا ہم نے بھی مرحبا کہا اور پوچھا کہ کہاں جارہے ہو ... کہا کہ اسلام میں داخل ہونے اور محمصلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے ارادہ سے جارہا ہوں ... ہم نے کہا کہ ہم بھی اسی ارادہ سے نکلے ہیں ... حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی

خالد بن ولید کہتے ہیں کہ اس طرح ہم تینوں ساتھ ہو لئے اور مدینہ میں داخل ہوئے اور اللہ بنہ میں داخل ہوئے اور اللہ اللہ علیہ واری کے اونٹ مقام حرہ میں بھلائے کی نے ہماری خبر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی ... آپ ہماری آ مد کی خبر سن کر بہت مسر ور ہوئے اور فر مایا کہ مکہ نے اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی ... آپ ہماری آ مد کی خبر سن کہ میں نے عمدہ کیڑے ہیں اور آپ کی اللہ علیہ وار آپ کی خدمت میں حاضری کے لئے چلا راستہ میں مجھے میر ابھائی ولید آ ملا اور کہا کہ جلدی چلو دسول اللہ علیہ وسلم کو تہماری آ مدکی خبر پہنچ گئی ہے ... حضور پر نور تمہاری آ مدسے بہت دسول اللہ علیہ وسلم کا تمہاری آ مدکی خبر پہنچ گئی ہے ... حضور پر نور تمہاری آ مدسے بہت

مسرورہوئ اورتمہارے نتظریں ...ہم تیزی کے ساتھ جلے اور حضور پرنوری خدمت میں حاضر ہوئے ... آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کرمسکرائے میں نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ آپ نے نہایت خندہ بیٹانی سے میر بسلام کا جواب دیا میں نے عرض کیا اشہد ان لا الله الله و ان محمدا رسول الله سابقہ خطاوں کی معافی سابقہ خطاوں کی معافی

آپ نے ارشاد فرمایا قریب ہوجاؤ اور بیفرمایا..''حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے تجھے اسلام کی توفیق دی میں دیکھا تھا کہ دہ عقل جھے اسلام کی توفیق دی میں دیکھا تھا کہ دہ عقل جھے کو خیراور بھلائی کی طرف تیری رہنمائی کرے گی''...

خالد کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ دیکھتے تھے کہ مقامات جنگ میں آپ کے اور حق کے مقابلہ میں حاضر ہوتا تھا (جس سے میں شرمندہ اور نادم ہوں) اس لئے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لئے دعافر مائیں کہ اللہ تعالی میری ان تمام خطاؤں کومعاف کردے…آپ نے ارشادفر مایا…

"اسلام ان تمام امور کا خاتمہ کردیتا ہے جواس سے پہلے ہو چکے ہیں"...
میں نے پھر بہی درخواست کی تو آپ نے میرے لئے بید عافر مائی...
"اے اللہ تو خالد بن ولید کی ان تمام خطاوں کومعاف کردے جو خالد نے خدا تعالیٰ کی راہ سے رو کئے کے لئے کی ہیں ... خالد کہتے ہیں کہ میرے بعد عثان بن طلحہ اور عمر و بن العاص آگے بڑھے اور حضور برنور کے دست مبارک بربیعت کی ...

# عمروبن العاص رضى الله عنه كى كيفيت

عمروبن العاص كہتے ہیں كہ حضور پرنور كی خدمت میں حاضر ہونے كے بعد پہلے خالد بن دليد نے بیعت كی ... پھر میں بیعت كے خالد بن دليد نے بيعت كی ... پھر میں بیعت كے لئے آ گے بڑھا مگراس وقت ميرى حالت بيھى ...

خدا کی شم میں حضور کے سامنے بیٹھ تو گیا مگر شرم اور ندامت کی وجہ ہے آپ کی طرف آ نکھا تھا کر دیکے ہیں سکتا تھا... عمر و کہتے ہیں کہ بالآ خرمیں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی اور عرض کیا کہ اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ میری تمام گذشتہ خطا کیں اور قصور معاف کر دیئے جا کیں عمر و کہتے ہیں کہ اس وقت بیرخیال نہ آیا کہ بیر بھی عرض کر دیتا کہ میرے آ کندہ اور چھلے قصور میں معاف کر دیئے ہیں ...

آب نے ارشادفر مایا کو اسلام ان تمام گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے کہ جواسلام سے پہلے کفر کی حالت میں کئے گئے ہیں اور ای طرح ہجرت بھی تمام گذشتہ گناہوں کو منہدم کر دیتی ہے ...

# كعبة الله كي جإني

خطبہ سے فارغ ہوکر آپ مجدیں بیٹھ گئے اور بیت اللہ کی کنجی آپ کے ہاتھ میں تھی ... حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھڑ ہے ہوکر عرض کیا یا رسول اللہ یہ کنجی ہم کو عطا فرما دیجئے تا کہ زمزم کا پانی بلانے کے ساتھ بیت اللہ کی در بانی کا شرف بھی ہم کو حاصل ہوجائے اس پر بیآ بیت نازل ہوئی ...

إِنَّ اللَّهَ يَاهُو كُمُ أَنُ تُوَ دُواالاً مَنْتِ إِلَى اَهْلِهَا (نساء 'آية :٥٨) تَحْقِينَ اللَّهُ مَا مُركم ويتاب كهامانتين پنجادوامانت والول كو...

آ ب نے عثمان بن طلحہ کو بلا کر تنجی مرحمت فر مائی اور بیفر مایا کہ بیہ تجی ہمیشہ کے لئے لیاو... (یعنی ہمیشہ تمہمارے ہی خاندان میں رہے گی)

میں نے خود نہیں وی بلکہ اللہ نے تم کودلائی ہے...سوائے ظالم اور عاصب کے کوئی تم سے نہ چھین سکے گا...

بیت اللّد کی حبیت پرظهر کی اذان ظهر کی نماز کا ونت آیا تو آپ نے بلال رضی اللّه عنه کوهم دیا که بام کعبه پر چڑھ کراذان دیں... قریش مکه دین حق کی فتح مبین کابیه عجیب وغریب منظر پہاڑوں کی چوٹیوں سے دیکھ رہے تھے...

اور جوسر داران قریش گفروشرک کی ذلت اور دین برخق کی عزت کا پی منظر ند دی کیے وہ رو پوش ہوگئے... ابوسفیان اور عمّاب و خالد پسران اسید اور حارث بن ہشام (جو بعد میں مسلمان ہوگئے) اور دیگر سر داران قریش صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے...
عمّاب اور خالد نے کہا کہ اللہ نے ہمارے باپ کی بڑی عزت رکھ کی کہ اس آ واذ کے سننے سے پہلے ہی ان کو دنیا سے اٹھا لیا... حارث نے کہا خدا کی شم اگر جھے کو بی یقین ہو جا تا کہ آپ چو ہیں تو ضرور آپ کا اتباع کرتا... ابوسفیان نے کہا میں کچھ ہیں کہتا... آپ جا تا کہ آپ کوئی لفظ اپنی زبان سے نکالا تو بیس کر رہے تو ان لوگوں سے فرمایا کہ جو پچھ تم نے کہا جھے اس کی اطلاع ہوگئ جب آپ ادھر سے گزر سے تو ان لوگوں سے فرمایا کہ جو پچھ تم نے کہا جھے اس کی اطلاع ہوگئ ہے اور انہوں نے جو گفتگو کی قبی وہ سب بیان جو پچھ تم نے کہا جھے اس کی اطلاع ہوگئ ہے اور انہوں نے جو گفتگو کی تھی وہ سب بیان فرمادی ... حارث اور عمّا ب نے کہا ہم گوائی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول میں ۔.. اس لئے کہ ہم میں سے تو کسی نے آپ کواس امر کی اطلاع نہیں دی ... (معلوم ہوا کہ اللہ ہی نے بذر لیے دوئی کے اپنے رسول کو جاری ان باتوں کی خبر دی ہے)

ایک ہذیلی کے تل پرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب

ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ فتح مکہ کے دوسرے دن ایک خزاعی نے ایک ہذیلی مشرک کو مار ڈالا... آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کاعلم ہوا تو صحابہ کو جع کر کے کوہ صفایر کھڑے ہوگر میہ خطبہ دیا...

ا الوگوب شک الله تعالی نے جس روز آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ای دن مکه کورام اور محترم پیدا کیا ای دن مکه کورام اور محترم پیدا کیا ... پس کی شخص کے ایک جواللہ اور محترم کے جواللہ اور دروز قیامت پر ایمان رکھتا ہو یہ جائز نہیں کہ مکہ میں کوئی خون بہائے اور

نہ کسی کے لئے کسی درخت کا کا ثنا جا تزہے... مکہ نہ مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال ہوا اور نہ میرے بعد کسی کے لئے حلال ہوگا... اور میرے لئے بھی صرف ای ساعت اور اس گھڑی کے لئے حلال کیا گیا... اہل مکہ کی نا فرمانی پراور ناراضی کی وجہ سے اور آگاہ ہوجاؤ کہ اس کی حرمت بھرویسی ہی ہوگئی جیسا کہ کل تھی ...

بین تم میں سے جوحاضر ہے وہ میرایہ پیام ان لوگوں تک پہنچادے کہ جوغائب
ہیں بی تم میں سے جوخص یہ کہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قال کیا تو تم
اس سے بیہ کہ دینا کہ تحقیق اللہ تعالی نے صرف اپنے رسول کے لئے مکہ کو پچھ وقت
کے لئے حلال کر دیا اور تمہارے لئے حلال نہیں کیا...اے گروہ خراع قبل سے اپنے اللہ علیہ وں گا جوشش آج
ہاتھوں کو اٹھاؤ تم نے ایک شخص کو مارڈ الاجس کی دیت (خوبہا) میں دول گا جوشش آج
کے بعد کسی گوتل کرے گامقول کے گھروالوں کو دوباتوں میں سے ایک بات کا اختیار موگایا تو خون کے بدلے قاتل کا خون لے لیں یامقول کی دیت (خوبہا) لے لیں ...
بوگایا تو خون کے بدلے قاتل کا خون لے لیں یامقول کی دیت (خوبہا) لے لیں ...
بوگایا تو خون کے بدلے قاتل کا خون الے لیں یامقول کی دیت (خوبہا) لے لیں ...
بوگایا تو خون کے بدلے قاتل کا خون الے ایس یامقول کی دیت (خوبہا) کے لیں ...

# حضور صلی الله علیه وسلم کی رضاعی بہن کا واقعہ

انہیں اسیران جنگ میں آپ کی رضائی بہن حضرت شیماء بھی تھیں ... لوگوں نے جب ان کو گرفتار کیا تو انہوں نے کہا میں تہارے پیغمبر کی بہن ہوں ... لوگ تقد این کے لئے آپ کی خدمت میں لے کر آئے ... شیماء نے کہا اے مجمد میں تمہاری بہن ہوں اور علامت بتلائی کے لڑکین میں ایک مرتبہ تم نے وانت سے کاٹا تھا جس کا بینشان موجود ہے ... آپ نے بہچان لیا اور مرحبا کہا اور بیٹھنے کے لئے چا در بچھادی اور فرطمسرت سے آٹھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا اگر تم میرے چا در بچھادی اور فرمایا اگر تم میرے پائی رہنا چا ہوتو نہایت عزت واحترام کے ساتھ تم کورکھوں گا اور اگر اسے قبیلہ میں پائی رہنا چا ہوتو نہایت عزت واحترام کے ساتھ تم کورکھوں گا اور اگر اسے قبیلہ میں پائی رہنا چا ہوتو نہایت عزت واحترام کے ساتھ تم کورکھوں گا اور اگر اسے قبیلہ میں

جانا چاہوتو تم کو اختیار ہے ... شیما نے کہا میں اپنی قوم میں جانا چاہتی ہوں اور مسلمان ہوگئی... آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے چلتے وفت ان کو پچھے اونٹ اور بحریاں اور تین غلام اورایک باندی عطافر مائی...

# فوج درفوج قبائل عرب كااسلام لانا

عرب بیں سب سے بڑا قبیلہ قریش کا تھا...جس کی سرداری مسلم تھی.. قریش کی جونے سے کسی کوا زکار نہ تھا... فہم وفراست مخاوت اساعیل علیہ السلام کی اولا دبیس ہونے سے کسی کوا زکار نہ تھا... فہم وفراست سخاوت و شجاعت بیں مشہور تھے... بیت اللہ اور بلد حرام کے مجاور تھے... مگر اسلام کی مخالفت اور عداوت پر کمر بستہ تھے... قبائل عرب کی نظریں قریش پر لگی ہوئی تھیں کہ د کھھے آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے نبٹتی ہے...

قریش کے نوجوانوں نے تو ابتدائی میں اسلام قبول کرلیا تھا اور کرتے رہے گر بوڑھے باتی تھے... جب مکہ فتح ہو گیا اور بوڑھوں نے بھی اسلام کی اطاعت قبول کرلی تو اس وفت عرب کو معلوم ہو گیا کہ وین اسلام دین الہی ہے... ضرور تمام عالم میں پھیل کررہے گا... اور کوئی قوت اس کی مخالفت میں کا میاب نہیں ہو سکتی اس کئے مکہ فتح ہوتے ہی ہر طرف سے سفار تیں آنے لگیں اور ہر قبیلہ کے وکلاء اور وفو د بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے گئے... اسلام کی حقیقت معلوم کرتے خود بھی مشرف باسلام ہوتے اور اپنی ساری قوم کے مسلمان کرنے کا وعدہ کرکے واپس ہوتے باسلام ہوتے اور اپنی ساری قوم کے مسلمان کرنے کا وعدہ کرکے واپس ہوتے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے...

إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتُحُ وَرَايُتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ الْفُو اجَّا فَسَيِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ وَاسْتَغُفِرُهُ... إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا جَبِ اللَّهَ كَانَ مَوَّابًا جَبِ اللَّهَ كَانَ مَوَّابًا جَبِ اللَّه كَانَ مَوَ اللَّهُ كَانَ تَوَّابًا جَبِ اللَّه كَانَ مَوَ اللَّهُ كَانَ مَوَ اللَّهُ كَانَ مَوَّا اللَّهُ كَانَ مَوَّا اللَّهُ كَانَ مَوَّا اللَّهُ كَانَ مَوَّا اللَّهُ كَانَ مَوْ اللَّهُ كَانَ مَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وفود کی ابتداء تو ۸ ہے کے اخیر ہی ہے ہوگئ تھی کیکن زیادہ تسلس ۸ ہے اور واجیس رہا... اس لئے ان دونوں سالوں کو عام الوفود کہا جاتا ہے... ابن سعد اور دمیاطی اور مغلطائی اور عراقی نے وفود کی تعداد ساٹھ سے کچھ زیادہ بیان کی ہے گر علامہ تسطلانی نے مواہب میں بینتیس وفود کا ذکر کیا ہے...

### ایک نوجوان کے لئے دعا

چلتے دفت ہو چھا کہتم میں ہے کوئی باقی تو نہیں رہ گیا...انہوں نے کہا ایک نو جوان لڑکارہ گیا ہے ...جس کوہم نے سامان کی حفاظت کے لئے چھوڑ دیا تھا...آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ...وہ حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے میرے قبیلہ کے لوگوں کی حاجت ہے ... آپ نے فرمایا وہ کیا ہے ... اس نو جوان نے کہا کہ میں ایک میری حاجت ہے ... آپ نے فرمایا وہ کیا ہے ... اس نو جوان نے کہا کہ میں فقط اس لئے گھر سے نکلا ہوں کہ آپ میرے لئے خدا تعالی سے بیدعا فرمائیں کہ اللہ تعالی میری مغفرت فرمائے اور مجھ پررحم کرے اور میرے دل کوئی بنادے ... آپ نے دعا فرمائی ...

اللهم اغفر له' و ارحمه و اجعل غناه فی قلبه اےاللہ اس کو بخش دے اوراس پررخم فرما اوراس کے دل کوغنی بنا اوراس کے بعد اس نوجوان کے لئے بھی انعام واکرام کا تھم دیا...

#### دُعا كااثر

الله عليه وسلم حب اس قبيله كوك مج كے لئے آئے اور منی ميں آنخضرت صلی الله عليه وسلم سے ملے تو آپ نے اس نوجوان كا حال دريا فت فرمايا...لوگوں نے عرض كيايارسول الله اس كے زہداور قناعت كاعجب حال ہے...

ہم نے اس سے بڑھ کرزاہداور قانع نہیں دیکھا...کتناہی مال ودولت اس کے سامنے تقسیم ہوتا ہو گروہ کبھی نظر اٹھا کرنہیں دیکھتا...وفات کے بعد جب اہل یمن

اسلام سے پھرنے گئے تو اس نو جوان نے لوگوں میں وعظ کیا جس سے سب اسلام پر قائم رہے اور بحد اللہ کوئی شخص اسلام سے نہیں پھرا...صدیق اکبر آنے جانے والوں سے ان کا حال دریا فت کرتے رہتے تھے ... یہاں تک جب اس واقعہ کی اطلاع پہنچی تو زیاد بن ولید کولکھ کر بھیجا کہ اس نو جوان کا خاص طور پرسے خیال رکھیں ...

### وفات حسرت آيات

سفرآ خرت کی تیاری

ججۃ الوداع سے وابی کے بعد آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے سفر آخرت کی تیاری شروع فر مادی اور تنین و تحمید اور توبہ اور استغفار میں مشغول ہو گئے ...

قرب وصال کی پہلی علامت

سب سے پہلے جس سے آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کواپی وفات کا قریب آجانا منکشف ہواوہ حق جل شانہ کا بیار شادہے...

بسم الله الرحمن الرحيم... إذَا جَآءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتُحُ وَرَايُتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللهِ اَفُوَاجًا فَسَبِحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ وَاسْتَغُفِرُهُ... إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللهِ اَفُواجًا فَسَبِحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ وَاسْتَغُفِرُهُ... إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللهِ اَلْوَاجُولَ كُو بِهِمَ اللهُ الرحيم... جب الله كي تصرت اور فَحْ آ جائے اور آ ب لوگول كو ديكھيں كه الله الله كا من جوق در جوق داخل ہور ہے ہيں تو اب الله كي تنبيح وتحميد اور استغفار ميں مشغول ہوجا ہے تحقیق الله برا توجه فرمانے والا ہے...

یعنی جب فتح ونصرت آ چکی جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا اور کفر اور شرک کا سر کچل دیا گیا اور تو حید کا علم سر بلند ہوا اور تل کو باطل کے مقابلہ میں فتح مبین حاصل ہوئی اور لوگ فوج کی فوج دین مبین میں واخل ہو گئے اور دنیا کو اللہ کا پیغام پہنچ گیا اور دین کی تحمیل ہوگئ تو آ ب کے دنیا میں جیجے کا جومقصد تھا وہ پورا ہوگیا اور آ پ کا جوکام تھا وہ کر چکے ... اب ہمارے یاس آنے کی تیاری تیجے ... بیت اللہ کا جج (زیارت) کر چکے اب رب البیت کے ہمارے یاس آنے کی تیاری تیجے ... بیت اللہ کا جج (زیارت) کر چکے اب رب البیت کے

جج (زیارت) کی تیاری کیجے...خداتعالی نے آپ کوجس کام کے لئے دنیا میں بھیجاتھاوہ کام ختم ہوگیا جس نے آپ کو دنیا میں بھیجاتھا اب اس کے پاس دالیں ہوجائے اور اس کے پاس دالیں ہوجائے اور اس کے پاس جانے کی تیاری سیجئے یہ عالم فانی آپ کے رہنے کی جگہیں آپ جیسی ارواح مقدمہ کے لیے ملاء اعلیٰ اور رفیق اعلیٰ کالحوق اور اتصال مناسب ہے...

چنانچة پائصة اور بيضة اورة ت جات يد پر هة ته...

سبخنک اللهم ربنا و بحمدک اللهم اغفرلی و تب علی انک انت التواب الرحیم اور بھی سبحان الله و بحمده استغفرالله و اتوب الیه پڑھتے اور بھی یہ پڑھتے ... سبحانک اللهم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک قرب وصال کی دوسری نشانی

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت فاطمہ سے ایک بار فرمایا کہ جبر تیل امین ہر رمضان میں میر ہے ساتھ قرآن کریم کا صرف ایک مرتبہ دور کیا کرتے تھے لیکن اس رمضان میں دومر تبہ دور فرمایا... میں گمان کرتا ہوں کہ میری روائگی کا وقت قریب آگیا ہے ... ہرسال آپ رمضان المبارک میں ایک عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے گراس سال آپ نے بیں دن کا اعتکاف فرمایا...

تيسرااشاره

جَة الوداع مِن جب يه آيت الليوم الحُمَلُتُ لَكُمُ دِينَكُمُ الْخُ نازل مولَى وَ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

ال لئے جمۃ الوداع کے خطبہ میں اعلان فرمایا کہ شاید اب کے بعدتم ہے ملنا نہ ہواور شاید بھرتمہارے ساتھ جج نہ کرسکوں اور پھرغدر نیم کے خطبہ میں فرمایا کہ میں بشر ہوں ... (اور بشر کے لئے خلود و ووام نہیں ... و ما جعلنا لبشر من قبلک النحلد) شاید عقریب میرے رب کا قاصد مجھے بلانے اور لینے کے لئے آجائے ...

صحابه رضى التعنهم سيخطاب

ای بناء پر ججۃ الوداع سے واپسی کے بعدایک دن آپ جنت ابقیع میں تشریف کے کئے اور آٹھے میں تشریف کے گئے دعاء خیر کے گئے اور آٹھے سال کے بعد شہداء احد پر نماز جنازہ پڑھی اوران کے لئے دعاء خیر فرمائی جیبا کوئی کسی سے رخصت ہوتا ہے ...

بقیج سے واپس آ کرمسجد میں منبر پرجلوہ افروز ہوئے اورخطبہ دیا کہ میں تم سے بھیے جار ہا ہوں تا کہ تمہارے لئے حوض وغیرہ کا انتظام کروں اور میراتم سے حوض کوثر پر کا حلنے کا دعدہ ہے اور میں اپنے اس مقام پر حوض کوثر کو دیکے رہا ہوں اور تحقیق مجھ کو زمین کے خزانوں کی تنجیاں دے دی گئی ہیں اور مجھ کو اپنے بعداس کا اندیشہیں کہ تم (مجموعی طور پر) سب کے سب شرک میں مبتلا ہوجاؤگے ...

یعنی پہلے کی طرح پوری قوم مشرک بن جائے... بیا ندیشہ پیں البتہ خوف ہیہ ہے کہ مترک بن جائے... بیا ندیشہ پیں البتہ خوف ہیہ ہے کہ تم دنیا کی حرص اور طبع اور باہمی تنافس (مقابلہ) میں مبتلا ہوجاؤ گے اور آپس میں لاوگے اور ہلاک ہوگے ...

علالت كى ابتداء

 میں منتقل ہوئے اور آئندہ پیرکو حضرت عائشہ ہی کے ججرہ میں رحلت فرمائی... عالم آخرت کی طرف روانہ ہوئے... تیرہ یا چودہ روز آپ علیل رہے ... جس میں سے آخری ہفتہ کی تیارداری حضرت عائشہ صدیقہ کے حصہ میں آئی...

جھوٹے مدعیان کی سرکونی کا حکم فرمانا

ا ثناء علالت میں آپ کواسود عنسی اور مسیلمہ کذاب اور طلیحہ اسدی مدعیان نبوت اور لوگوں کے مرتد ہونے کی خبر معلوم ہوئی... آپ نے مرتدین سے جہاد کی وصیت اور تاکید فرمائی اور اسود عنسی کی سرزنش کے لئے انصار کی ایک جماعث روانہ فرمائی... آپ کی وفات سے ایک روز پیشتر اسود عنسی قبل کیا کیا...

دوران علالت كى بعض تفصيلات

صحیح بخاری میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مردی ہے کہ آپ مرض الوفات میں بیفر ماتے تھے کہ بیاسی زہر کا اثر ہے جومیں نے خیبر میں کھایا تھا...

بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ آپ کی عادت شریفہ بیتی کہ جب بیار ہوتے تومعو ذات بینی سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کرا ہے او پر دم کرتے اور پھر اپناہا تھ تمام بدن پر پھیر لیتے ... عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہیں آپ کی آخری علالت میں معو ذات پڑھ کر آپ پر دم کرتی گر برکت کے لئے آپ ہی کا دست مہارک آپ کے بدن پر پھیردیتی ...

حضرت فاطمه رضي الله عنبها سيخصوصي كفتكو

ای بیاری میں آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور سرگوشی کی ... حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رو پڑیں اس کے بعد کھا ور سرگوشی کی تو ہنس پڑیں ... عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم نے آپ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ سے اس کا سبب دریا فت کیا تو ہیکہا کہ اول آپ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ جبرئیل مجھ سے ہر سال رمضان میں کیا تو ہیکہا کہ اول آپ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ جبرئیل مجھ سے ہر سال رمضان میں

قرآن کا ایک مرتبه دور کیا کرتے ہے ... اس سال دومرتبه دور کیا میراخیال ہے کہ ای بیاری میں میری وفات ہوگی ... یہ ن کرمیں رو پڑی بعدازاں آپ نے یہ ارشاوفر مایا کہ میرے گھر والوں میں تو سب سے پہلے مجھ سے آ سطے گی ... یہ ن کرمیں ہنس پڑی ... چنا نچہ چھ ماہ بعد ہی حضرت سیدہ اس عالم سے رحلت فرما گئیں ... ایک روایت میں ہے کہ آپ نے دوسری باریہ فرمایا کہتو بہشت کی تمام عورتوں کی سردار ہوگی ... حضرت عاکش دوار ہوگی ...

عاکشرصد یقدرضی الله عنبا فرماتی بین کرآ مخضرت صلی الله علیه وسلم جب بقیج حصر نفس الله علیه وسلم جب بقیج حصر نفس الله علیه وسلم جب بقیج الکلا... و از آساه ... بائ میرے سر میں درد تھا تو اس حالت میں میری زبان سے بیا نظل الکلا... و از آساه ... بائ میرے سر ... کرتو اب چلا یعنی شاید اس تکلیف میں موت آ جائے ... آ ب نے فرمایا ... بیل انااقول و از آساه ، بلکه میں کہتا ہوں کہ بائے میرا سر... مطلب بیتھا کہ میر ہے سر میں شدید درد ہے شاید یہی درومیری موت کا بیش خیمہ ہوا دراس کے بعد فرمایا اسے عاکشوا گرتو جھے سے پہلے مرجائے تو میرا کیا نقصان ہے۔ بیل تیرے فن اور وفن کا انظام کروں گا اور تیری نماز جنازه پڑھوں گا اور تیرے کئی اور تیرے کے دعا مفقرت کروں گا ... عاکش صدیقہ نے (بطور ناز) فرمایا گویا کہ میری موت کی اور ذوبرے بی گریل سے رخصت ہوگئ تو آ ب ای روز میرے بی گریل کے بعد آ ب جھے بھول جا کیں گا اور دوبری بیپوں میں مشغول ہوجا کیں گے ... کے بعد آ ب جھے بھول جا کیں گا اور دوبری بیپوں میں مشغول ہوجا کیں کہ میں بی کے بعد آ ب جھے بھول جا کیں گا اور دوبری بیپوں میں مشغول ہوجا کیں کہ میں بیس کے بعد آ ب جے بھول جا کیں گا اللہ ومنات میں سے ہے اسے فرنہیں کہ میں بی

د نیاہے جارہاہوں اور بیمیرے بعد زندہ رہے گی) وصیت نامہ کی تحریر کا ارادہ

وفات سے جاریوم پیشتر بروز جمعرات جب مرض میں شدت ہوئی تو جولوگ حجرہ نبوی میں صاضر تھان سے فرمایا کاغذ قلم دوات لے آؤتا کہ تمہارے لئے ایک

وصیت نامہ لکھوا دول...اس کے بعدتم گراہ نہ ہوگ ... بیان کراہل مجلس اختلاف کرنے گئے ... حضرت عمرضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ بیار ہیں ... دروکی شدت ہے ایس طالت میں تکلیف دینا مناسب نہیں ... کتاب اللہ ہمارے بیال ہے (جوہم کو گراہی سے بیجانے کے لئے ) کافی ہے ...

بعض نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تائید کی اور بعض نے کہا کہ دوات قلم لاکر کھوالینا چاہئے ... اور بیکہا اھیجو استفہموہ کیا آپ نے بیاری کی شدت اور غللت اور بیہوشی کی حالت بیں معاذ اللہ کوئی لغواور ہڈیان کی بات کہی ہے خود آپ سے دریا فت کرلو... لیعنی آپ اللہ کے نبی ورسول ہیں ... آپ کی زبان اور دل خطا اور غلط سے معصوم اور ہامون ہے ...

معاذ الله اوروں کی طرح نہیں کہ جو بیاری کی حالت میں وابی تبابی ہولنے لگتے ہیں ... حدیث میں ہے کہ آپ نے ایک مرتبدا پی زبان مبارک کی طرف اشارہ کرکے فرمایات ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے ... اس زبان سے (کسی حالت میں) سوائے حق کے جھنجیں نکاتا...

یہ جملہ (اھجو استفہموہ) حضرت عمر کا مقولہ نہیں بلکہ ان الوگوں کا ہے جن کی رائے حضرت عمر کے خلاف تھی ... حضرت عمر کی رائے بیتی کہ حضور پرنورکو لکھنے کی تکلیف نہ دی جائے اور بعض لوگ جن کی رائے بیتی کہ دوات قلم لاکر لکھوالیا جائے ان لوگوں نہ دی جائے اور مطلب بیتھا کہ جب نے حضور پرنور تھم دے رہے جی تو کیوں نہ لکھوالیا جائے ... معاذ اللہ حضور پرنورکی زبان حضور پرنور تھم دے رہے جی تو کیوں نہ لکھوالیا جائے ... معاذ اللہ حضور پرنورکی زبان مبارک سے کسی ہذیان یا لغویات کا لکھانا ناممکن ہے ای وجہ سے ان لوگوں نے اجر بطور استفہام انکاری الزام کہا .. خوداس کے قائل نہ تھے اور جن روایتوں میں بیہ جملہ بغیر حرف استفہام کے آیا ہے وہ بھی استفہام پرمحمول ہیں اور حرف استفہام وہاں مقدر ہے ...

الله عليه وسلم نے فرمايا ميرے پاس سے اٹھ جاؤ مجھ کوميرے حال پر چھوڑ دو... بيں جس حالت ميں ہوں وہ بہتر ہے اس سے کہ جس کی طرف تم مجھ کو بلار ہے ہو ہے... زبانی وصیت

بعدازال باوجودال تکلیف کے آپ نے لوگول کوئین چیزوں کی ذبانی وصیت فرمائی
(۱) مشرکین کوجزیم عرب سے نکال دو یعنی جزیم عرب میں کوئی مشرک دہنے ہیائے۔
(۲) وفود کورخصت کے دفت ہدیہ وتحفہ دیا کروجس طرح میں انکودیا کرتا تھا...
(۳) تیسری بات سے آپ نے سکوت فرمایا یا راوی بھول گیا (بخاری دسلم)

بعض کہتے ہیں کہ تیسری بات میتی کہ قرآن پڑمل کرنا یا جیش اسامہ کو
روانہ کرنا... یا میرے بعد میری قبر کو بت اور سجدہ گاہ نہ بنانا... یا یہ کہ نماز کی
پابندی کرنا اورغلاموں کا خیال رکھنا...

خضرت ابوبكررضي اللهءنه كي خلافت

بخاری اور سلم میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (اس بھاری کی حالت میں) یہ فر مایا کہ میر اارادہ ہوا تھا ابو بکر اور ان کے فرزند (عبد الرحمٰن) کو بلانے کے لئے کسی کو بھیج دوں اور ان کو وصیت کر دول اور ان کو ای بہ نہ کہ خوان کو این اور تمنا کرنے والے پچھ تمنا اور ان کو ای بہ دوسیت کی ضرورت نہیں ... نہ کر سکیں لیکن پھر میں نے اپنا یہ ارادہ فئے کر دیا اور میہ کہا کہ وصیت کی ضرورت نہیں ... اللہ تعالی انکار کرے گا کہ سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کئی اور خلیفہ ہوا در اہل ایمان میں سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کئی اور خلیفہ ہوا در اہل ایمان میں سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کئی اور خلیفہ ہوا در اہل ایمان میں سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کئی اور خلیفہ ہوا در اہل ایمان میں سے ...

ان احادیث سے صاف ظاہر ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دلی منشابیتھا کہ آ ب کے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں ۔۔ کیکن آپ نے قضاء وقد راور اجماع پر چھوڑ دیا کہ قضاء وقد رسے بہی ہوگا کہ ابو بکر ہی خلیفہ ہوں گے اور مسلمانوں کے اہل حل وعقد کے اجماع اور اتفاق سے ان کی خلافت منعقد ہوگی اور سب مسلمان انہی کی خلافت

ß

گرو ملط

11)

پرمتفق ہوں گے امام بخاری رحمہ اللہ کے کلام سے بھی بہی مفہوم ہوتا ہے کہ اس حدیث سے صدیق اکبر کی خلافت لکھوانا مراد ہے ... اس لئے کہ امام بخاری نے کتاب الاحکام بیں اس حدیث پر جوتر جمہ رکھا وہ یہ ہے باب الاحکام بیں اس حدیث پر جوتر جمہ رکھا وہ یہ ہے باب الاحکام بیں اس حدیث کی طرف ہے ...

آخری خطبہ

جس مجلس مین قرطاس کا واقعہ پیش آیا اورلوگوں کے اختلاف اور شور کی وجہ سے اس خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیفر ما دیا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ پینم برخدا کے سامنے اختلاف اور شور مناسب جہیں لوگ اٹھ کر چلے گئے...

لوگوں کے چلے جانے کے بعد آپ نے آرام فرمایا ظہر کی نماز کے وقت جب طبیعت کو پھے سکون ہوا اور مرض کی شدت میں پھافا قہ ہوا تو بیار شاوفر مایا کہ سات مشکیں پانی کی میر ہے سر پر ڈالوشاید بھے سکون ہو ... اور میں لوگوں کو وصیت کرسکوں ... چنا نچہ حسب الحکم آپ پر پانی کی سات مشکیں ڈالی گئیں ... اس طرح عسل سے آپ کو ایک گونہ سکون ہوا اور آپ حضرت عباس اور حضرت علی کے سہارا سے مسجد تشریف لائے اور نماز پڑھائی ... یہ ظہر کی نماز تھی اور بعدازاں آپ نے خطبہ دیا اور بیآ پ کا آخری خطبہ تھا ...

آپنمازے فارغ ہوکرمنبر پر رونق افر وز ہوئے حق جل شانہ کی حمد و شاء کے بعد سب سے پہلے اصحاب احد کا ذکر فر مایا اور ان کے لئے دعا مغفرت کی ... پھر مہاجرین کو خاطب کر کے فر مایا کہ تم زیادہ ہوں گے اور انصار کم ہوں گے ... دیکھوانصار نے مجھ کو شھکا نہ دیا ان میں سے جو محسن اور نیکو کا رہواس کے ساتھ احسان کرنا اور ان میں سے جو منافر کرنا ...

پھر فرمایا...اے لوگواللہ نے اپنے ایک بندہ کواختیار دیا ہے کہ خواہ دنیا کی نعمتوں کواختیار کرے یا خدا کے پاس کی نعمتوں بعنی آخرت کواختیار کرے...لیکن اس بندہ نے خدا کے پاس کی نعمتوں کو یعنی آخرت کو اختیار کرلیا... ابو بکر چونکہ سب سے زیادہ علم والے ستھے اس کے سمجھ گئے کہ اس بندہ سے حضور پر نور ہی مراد ہیں... سنتے ہی رو بڑے اور کہنے گئے یارسول اللہ میرے مال باب آب پر فدا ہوں...

آب نے فرمایا اے الوبکر مظہر واور قرار پکڑو... پھر مسجد کی طرف اوگوں کے جتنے دروازے کھلے ہوئے سے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بیسب دروازے بند کردئے جا ئیں... صرف ایک الوبکر کا دروازہ کھلا رہنے دیا جائے جان و مال صحبت و رفاقت کے اعتبار سے سب سے زیادہ احسان کرنے والا مجھ پر الوبکر ہے ... الوبکر سے بڑھ کر میرا کوئی محن نہیں... جس جس نے میر سے ساتھ کوئی احسان کیا میں نے اس کی مرک کا فات کر دی سوائے الوبکر کے کہ اس کے احسانات کا بدلہ اور صلہ اللہ ہی اس کو قیامت کے دن دے ، گا... اگر میں اپنے پر وردگار کے سواکی کو اپنا جانی دوست بنا تا تو قیامت کے دن دے ، گا... اگر میں اپنے پر وردگار کے سواکی کو اپنا جانی دوست بنا تا تو ابوبکر کو بنا تا لیک وست بنا تا تو

جس میں وہ سب سے افضل اور برتر ہیں اور اس اخوت اور مودت میں کوئی دوسراا نکاہمسرنہیں...

پھرای خطبہ میں بیفر مایا کہ جیش اسامہ کوجلدی روانہ کر داور فر مایا کہ مجھے معلوم ہے کہ بعض لوگ (ابن سعد کہتے ہیں کہ بیمنافقین تنے) اسامہ کی امارت اور سرداری پرمغترض ہیں کہ بوڑھوں کے ہوتے ہوئے نوجوان کو بیمنصب کیوں عطا کیا گیا...

آگاہ ہوجاؤ کہ انہی لوگوں نے اس سے پہلے اس کے باپ (زید) کی امارت اور اور اس کی سرداری پر بھی اعتراض کیا تھا...خدا کی تتم اس کا باپ زید بھی امارت اور سرداری کا اہل تھا اور اس کے بعد اس کا بیٹا اسامہ بھی امارت کا اہل ہے اور میرے نزویک مجبوب ترین لوگوں میں سے ہے...

المقا

رني:

ادر میفر مایا که لعنت ہواللہ کی بہوداور نصاری پر جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو تجدہ گاہ بنایا...مقصود آپ کا اپنی امت کو آگاہ اور خبر دار کرنا تھا کہم

يېودونصاريٰ کې طرح ميرې قبرکوسجده گاه نه بنا نا...

اور فرمایا'اے لوگو مجھے می خبر پہنچی ہے کہ تم اپنے نبی کی موت سے خوف زدہ ہو کیا کوئی نبی مجھ سے پہلے اپنی امت میں ہمیشدر ہاہے جو میں تم میں ہمیشدر ہوں ...

آگاه بوجاو كريم خدات ملنے والا بوں اور آگاه بوجاو كريم بهى خدات ملنے والے بو ... بيس تمام مسلمانوں كو وصيت كرتا بول كرم باجر بن اولين كرماتھ خير اور بھلائى كامعاملہ كريں اور مباجرين اولين كو وصيت كرتا بول كرتا بول كرتقو كا اور كمل صالح پر قائم ريں كونكہ حق تعالى كا ارشاد ہے ... وَالْعَصْوِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسُو اِلَّا اللَّهِ يُنْ الْمُنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُ تِ وَتَوَاصَوُا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوُا بِالصَّبُو

اے مسلمانو بیس تمہیں انصار کے بارے بیں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ خیراور حسن سلوک کا معاملہ کرتا ... انصار نے اسلام اور ایمان کو ٹھ کا نہ دیا ... اور مکانوں اور نمینوں اور باغوں اور بچلوں بیس تم کو اپنا شریک بنایا اور باوجود فقر وفاقہ کے تم کو اینا شریک بنایا اور باوجود فقر وفاقہ کے تم کو اینا شریک بنایا اور باوجود فقر

اور فرمایا کمآگاہ ہوجاؤیس تم ہے پہلے جارہا ہوں اور تم بھی مجھے ہے کہ طوکے حوض کو رہے ہوں ہے۔ اس کے بعد منبر پراتر آئے اور جحرہ مبارکہ بیس تشریف لے گئے آخری نماز جومسجد شریف بیس پڑھائی

آ مخضرت حلی الله علیه وسلم بیل جب تک طاقت رہی اس وقت تک آپ برابر مسبد میں تشریف لاتے رہے اور نماز پڑھاتے رہے ...سب سے آخری نماز جو آپ نے پڑھائی وہ جعرات کی مغرب کی نماز تھی جس کے چارروز بعد' بروز سوموار آپ کا وصال ہوگیا ... جب بخاری میں ام فضل رضی الله عنها سے مروی ہے کہ آنخضرت حلی الله علیہ وسلم نے ہم کومغرب کی نماز پڑھائی ... جس میں والمرسلات پڑھی اس کے بعد آپ نے ہم کوکوئی نماز نبیس پڑھائی ... بہال تک کہ آپ کی وفات ہوگئی ...

حضرت ابوبكرصديق رضى اللهءنه كوامامت كاحكم

جب عشاء کا وقت آیا تو دریافت فرمایا که کیالوگ نماز پڑھ چکے ہیں عرض کیا گیا کہ یارسول اللہ لوگ آپ کے منتظر ہیں ... آپ نے کئی باراٹھنے کا قصد فرمایا گرمرض کی شدت کی وجہ سے بہوش ہوہ وجاتے تھے ... اخیر میں فرمایا کہ ابو بکر کو میری طرف سے حکم دو کہ وہ نماز پڑھا کیں عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے عرض کیا یارسول اللہ ابو بکر بہت رقیق القلب ہیں یعنی فرم دل ہیں جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو (ان پرائی رفت طاری ہوگی کہ) لوگوں کو نماز نہیں پڑھا کیس گے اور گرید دزاری کی وجہ سے لوگوں کو اپنی قرات نہیں سنا سکیس گے ... لہذا آپ عمر کو نماز پڑھانے کے لئے کہد دیں ... حضرت عاکشہ نے ظاہر تو یہ کیا گرول میں یہ تھا کہ جو شخص آپ کی جگہ کھڑ ابوگالوگ اس کو منحوس مجھیں گے اس لئے آپ نے نفا ہو کر فرمایا کہ تم یوسف کے ساتھ والیاں ہو کو منحوس مجھیں گے اس لئے آپ نے نفا ہو کر فرمایا کہ تم یوسف کے ساتھ والیاں ہو کو منحوس مجھیں گے اس لئے آپ نے نفا ہو کر فرمایا کہ تم یوسف کے ساتھ والیاں ہو کو منحوس مجھیں گے اس لئے آپ نے نفا ہو کر فرمایا کہ تم یوسف کے ساتھ والیاں ہو کو کر دبیان پر پچھ ہے اور دل میں پچھ ہے ) ابو بکر کو تھم دو کہ وہی نماز پڑھا کمیں ...

حضرت الوبكررضى الله عنه كى ا مامت برحضرت عائشه رضى الله عنها كى رائے مصحیح بخارى میں ہے كہ آئخضرت على الله علیه وسلم كے هم دینے كے بعد عائشہ صدیقه رضى الله عنها نے تبن بارا تكاركيا كر آ ب نے ہر بارتا كيداوراصرار كے ساتھ بى فرمایا كہ ابو بكر كو هم دوكہ و بى نماز پر ھائيں ... چنانچه ابو بكر نماز پر ھانے گئے ...

امام غزالی قدس الله سره نے احیاء العلوم میں عائشہ صدیقتہ رضی الله عنها کا کلام نقل کیاہے کہ وہ اینے جلیل القدر باپ کی امامت کو کیوں ناپند کرتی تھیں...

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں اپنے باپ کی امامت سے اس لئے افکار کرتی تھی کہ میر اباپ دنیا سے بالکل علیحدہ رہے اس لئے کہ عزت وہ جاہت خطرہ سے فالی نہیں ہوتی ...اس میں ہلا کت کا اندیشہ ہے مگر جس کو اللہ صحیح وسالم رکھے وہی دنیا کے فتنہ سے فی سکتا ہے اور نیزیہ بھی اندیشہ تھا کہ جو محص آنج سکتا ہے اور نیزیہ بھی اندیشہ تھا کہ جو محص آنج ضرت سلی اللہ علیہ دسلم کی حیات میں آپ کی جگہ پر کھڑا ہوگا تو لوگ اس پر حسد کریں گے اور عجب نہیں کہ

حدیمی اس پرکوئی زیادتی بھی کریں اور ان کو منحوس بھی سمجھیں... پس جب اللہ کا تھکم اور اس کی قضا وقد ریبی ہے کہ میرا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام ہے اور ان کی جگہ پر امامت کرے تو پھر دعا ہے کہ اللہ تعالی میرے باپ کو دنیا اور دین کے ہرخوفناک امرے محفوظ اور مامون رکھے...

اور باپ بینی ابو بمرصدیق کا حال بیعت کے دفت کے خطبہ سے معلوم کرد... فرمایا کہ خدا کی تتم میں نے اس امارت و خلافت کی نہ بھی دل سے تمنا کی اور نہ مجھی زبان سے دعاما نگی مسلمانوں پرفتنہ کے خوف سے اسے قبول کرلیا...

صدیق اورصدیقد کی بہی شان ہوتی ہے کہ ان کادل مال وجاہ کی طمع ہے بالکل پاک اور منزہ ہوتا ہے ... مگر سمجھ لینا جا ہے کہ اللہ کا نبی اور اس کا رسول جس کے امام بنانے پرمصر ہووہ بالیقین امام المتقین ہوگا اور اس کا ظاہر وباطن امارت اور خلافت کی طمع سے بالکل منزہ ہوگا اور کسی فتنہ کی مجال نہ ہوگی کہ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیچے سکے ...

جس طرح کسی بادشاہ کا اپنی زندگی میں کسی کو اپنا تخت اور چتر سپر دکر دینا اس کوولی عہد بنانے کے مرادف ہے ... اسی طرح نمام المتقین کا کسی کو اپنے مصلے پر امامت کے لئے کھڑا کر دینا ہیاس کے مرادف ہے کہ بیخص اللہ کے رسول کا ولی عہد اور اس کا جانشین ہے ...

مسجد شريف ميل أخرى تشريف أورى

ہفتہ یا اتوارکومزاج مبارک کچھ ہلکا ہوا تو حضرت عباس اور حضرت علی کے سہارے آ ب مجد میں تشریف لائے ابو بکروضی اللہ عنداس وقت ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے... آ پ ابو بکر کی با نیس جا نب جا کر بیٹھ گئے اور باقی نماز لوگوں کو آ پ نے پڑھائی اب آ پ امام تھے اور ابو بکر آ پ کی اقتدا کرنے گئے اور باقی نمازی حضرت ابو بکر کی تخمیروں برنمازادا کرنے گئے ... (بخاری شریف)

یظهری نماز تھی اور حضور پرنور کی بیامامت آخری امامت تھی اس کے بعد مسجد کی حاضری سے بالکلید انقطاع ہوگیا اور ام فضل کی روایت میں جو بیگز را ہے کہ حضور کی آخری نماز مغرب کی نماز تھی اس سے مستقل امامت کی نفی مراد ہے کہ از اول تا آخر جس نماز میں امامت اور قرات فرمائی ہودہ مغرب کی نماز ہیں امامت اور قرات فرمائی ہودہ مغرب کی نماز ہیں امامت اور قرات فرمائی ہودہ مغرب کی نماز ہے...

حضرت اسما مدرضی الله عنداوردیگر حضرات کا آپ کی زیارت کو آنا ہفتہ کے روز حضرت اسمامداوردیگر صحابہ جن کو جہاد پر مامور فرمایا تھا... آپ سے
طفے کے لئے آئے اور آپ سے رخصت ہو کر روانہ ہوئے ... مدینہ سے ایک کو س چل
کرمقام جرف میں پڑاؤ ڈالا .. تقیل ارشاد کے لئے روانہ ہو گئے گر آپ کی علالت کی
وجہ سے کی کا قدم نہیں اٹھ تا تھا...

اتوارکو پھرمرض بیں شدت ہوگی حضرت اسامہ بینجرسنتے ہی پھرافقاں وخیزاں آپ
کودیکھنے کے لئے مدینہ واپس آئے دیکھا تو مرض کی شدت ہے آپ بات نہیں کر سکتے ...
حضرت اسامہ نے جھک کر پیٹانی مبارک پر بوسہ دیا... آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
دونوں ہاتھ آسان کی طرف اٹھائے پھراسامہ پر دکھو سے اسامہ کہتے ہیں میں سمجھا کہ آپ
میرے لئے دعا فرمارہے ہیں بعدازاں اسامہ جرف میں واپس آگئے جہاں پڑاؤتھا...
دوائی بیلانا

ابن سعد طبقات میں اور زرقانی شرح مواہب میں لکھتے ہیں کہ ای روز لیعنی انوار کے دن لدود کا واقعہ پیش آیا...

می بخاری میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ مرض کی شدت میں ذات البحب سمجھ کر آپ کے منہ میں دوائی ڈالی... آپ اشارہ سے منع بھی فرماتے رہے مگر ہم یہ سمجھ کہ عالبًا پہ طبعی ناگواری ہے جبیا کہ مریض عمو ما دواکو تا بسند کر تا ہے... بعد میں جب آپ کوافاقہ ہواتو فرمایا کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا.. تمہاری سزایہ ہے کہ مسبب کے منہ میں دواڈ الی جائے سوائے عہاں کے کہ دواس میں نثر یک نہ تھے...

زندگی کا آخری دیدار

بیسوموارکاروزہ جس میں آپ نے اس عالم فانی سے عالم جاودانی کی طرف رطات فرمائی اور رفیق اعلیٰ سے جالے ... ای سوموار کی ضبح کو آپ نے جمرہ کا ہروہ اٹھایا و یکھا کہ لوگ صف با ندھے ہوئے ضبح کی نماز میں مشغول ہیں ... صحابہ کو دیجے کر آپ مسکرائے چہرہ انور کا بیرحال کہ کو یا مصحف شریف کا ایک ورق ہے ... یعنی سپید ہوگیا ہے ادھ صحابہ کی فرط مسرت سے بیرحالت کہ میں نماز نہ تو ڈوالیں ...

صدیق اکبرنے ارادہ کیا کہ پیچھے ہٹیں... آپ نے اشارہ سے فرمایا کہ نماز پوری کرو.. بضعف اور ناتوانی کی وجہ ہے آپ زیادہ کھڑے نہ ہو سکے جزرہ کا پردہ ڈال دیا اور اندر دالی تشریف لے گئے...

مرض ميں افاقه اور حضرات صحابه رضی الله عنهم کا اطمینان

صدیق اکبرجب می کی نمازے فارغ ہوئے تو سیدھے جمرہ مبارکہ میں گئے اور آپود می کرعائشہ صدیقہ سے کہا کہ میں دیکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواب سکون ہے جو کرب اور بے بینی پہلے می وہ اب جاتی رہی اور چونکہ بیدون صدیق اکبری دو بیبیوں میں اس بیوی کی نوبت کا دن تھا جو مدینہ سے ایک کون کے فاصلہ پر ہی تھیں ...

اس کے صدیق اکبر نے عرض کیا ... یا نبی اللہ اس دیکھتا ہوں کہ آپ نے اللہ کا نعمت اور قتل سے اچھی حالت میں صبح کی ہے اور آئ میری ایک بیوی حبیب بنت خارجہ کی نوبت کا دن ہے اگر اجازت ہوتو وہاں ہوآؤں ... آپ نے فرمایا ہاں چلے جاؤ ... اور دوسر ہے لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسکون ہے تو وہ بھی ایٹ گھروں کو داپس ہو گئے ...

حضرت عباس رضی الله عنه اور حضرت علی رضی الله عنه کا ایک مشوره حضرت علی رضی الله عنه کا ایک مشوره حضرت علی رضی الله عنه حجرهٔ مبارکه سے باہر آئے لوگوں نے آپ کے مزاج دریافت کئے ... حضرت علی رضی الله عنه نے کہا بحد الله آپ اچھے ہیں لوگ مطمئن ہوکر

منتشر ہوگئے...حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بکڑ کے کہا...اے علی خدا کی شم نین دن کے بعد تو عبدالعصا (لائھی کا غلام) ہوگا بعنی اور کوئی حاکم ہوگا...اورتم اس کے حکوم ہوگے ...خدا کی شم میں بیہ جھتا ہوں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس بیماری میں وفات یا کیں گے ... بہتر ہے کہ ہم دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارہ میں دریا فت کرلیں کہ آپ کے بعد کون خلیفہ ہوگا...

اگرہم میں ہے ہوگا تو معلوم ہوجائے گا...ورندآ باس کو ہارے بارے میں وصیت فرماویں گے...حضرت علی رضی اللہ عند نے کہامکن ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم ہمارے متعلق انکار فرماویں تو پھر ہم ہمیشہ کے لئے اس سے محروم ہوجا کیں گے... خدا کی تتم میں آ ب سے اس بارہ میں ایک حرف بھی نہ کھوں گا... کیفیت نزع کا آغاز

لوگ قویہ بچھ کر کہ آپ کوافاقہ اور سکون ہے منتشر ہوگئے بچھ دیر نہ گزری تھی کہ عالم خرع شروع ہوگیا... عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے آغوش میں ہر رکھ کر لیٹ گئے...

اتنے میں حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی بجبدالرحمٰن بن ابی بکر ہاتھ میں مسواک لئے آگئے... آپ ان کی طرف و کیھنے گئے ... میں نے عرض کیا یارسول اللہ کیا آپ کے لئے مسواک لئے مسواک لئے مسال کونرم کردوں ... ایک مسواک لئے مسواک لے اشارہ سے فرمایا ہاں ... میں نے چہاکر وہ مسواک آپ کو دی ای وجہ سے اکشہ صدیقہ درضی اللہ عنہا بلور فخر اور بطور تحدیث بالعمۃ ہے کہا کر تی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عاکشہ صدیقہ درضی اللہ عنہا بلور فخر اور بطور تحدیث بالعمۃ ہے کہا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اخیر وقت میں میرا آپ وہان آپ کے آپ دہن کے ساتھ طادیا اور آپ کی وفات میرے جمرہ میں اور میر سے سینہ اور ہنسلی کے درمیان ہوئی...
آخری کھیا ت کے ارشا وات

آپ کے پاس پائی کا ایک بیالدرکھا ہوا تھا دردے بے تاب ہوکر بار بار ہاتھ اس پیالہ میں ڈالے اورسند پر پھیر لیتے اور یہ کہتے جاتے تھے... لآالله الا الله ان

للموت مسكرات الله كم سواكوئي معبود نبيس... ب شك موت كى برى سختيال بيس... پر حجبت كى طرف ديكها اور باته اللهاكرية فرمايا اللهم في الموفيق الاعلى... احد الله بيس مانا جا التاجل من مانا جا التاجل من جوانبياء و مرسلين كامسكن بوبال جانا جا بتا بول )

حضرت عائشه رضي الله عنها كوصدمه كاليقين

عائش صدیقدرض الله عنها فرماتی بین که بین بار بارا پ سے بن چکی تھی کہ کسی بینج برکی روح اس وقت تک قبض نہیں کی جاتی کہ جب تک اس کا مقام جنت بین اس کو واضیار نہ ویا جائے کہ دنیا وا خرت بین سے جس کو جاہے افتیار کر ہے ... جس وقت آپ کی زبان سے ریکلمات نکلے میں اس وقت سمجھ گئی کہ اب افتیار کر ہے ... جس وقت آپ کی زبان سے ریکلمات نکلے میں اس وقت سمجھ گئی کہ اب آپ ہم میں نہ رہیں گے ... آپ نے طلاعلی اور قرب خداوندی کو افتیار کر لیا ہے ... وفات حسرت آپات

الغرض آپ كى زبان مبارك سے يكلمات نكلے... اللهم فى الرفيق الاعلىٰ اور روح مبارك عالم بالاكوپروازكرگئ اور دست مبارك في گيا... ( بخارى شريف ) انا لله و انا اليه راجعون ... انا لله و انا اليه راجعون ... انا لله و انا اليه راجعون ... انا لله و انا اليه راجعون ...

یہ جان گداز اور روح فرسا داقعہ جس نے دنیا کونبوت ورسالت کے فیوض و برکات اور دحی ربانی کے انوار وتجلیات سے محروم کر دیا ... بروز سوموار دو پہر کے وفت ۱۲ ربیج الاول کو پیش آیا...

اس میں تو کسی کواختلاف نہیں کہ آ کی وفات ماہ رئیج الاول میں بروز سوموار کو ہوئی الاول میں بروز سوموار کو ہوئی اختلاف دوامر میں ہے ایک بید کہ کس وفت وفات ہوئی دوسرے اس امر میں کہ رئیج الاول کی کونسی تاریخ تھی ...

عمرمبارك

انقال کے وقت آپ کی عمر شریف تر یسٹھ سال کی تھی... یہی جمہور کا قول ہے اور جھن پنیسٹھ اور بعض ساٹھ بتلاتے ہیں...

تجهيزو تكفين وغيره

عنسل

صدیق اکبر کی بیعت سے فارغ ہونے کے بعدلوگ جبیز و تکفین میں مشغول ہوئے... جب عنسل کا ارادہ کیا تو بیسوال بیدا ہوا کہ کیڑ ہے اتار ہے جا کیں یا نہیں... ہوئے ... جب فنسل کا ارادہ کیا تو بیسوال بیدا ہوا کہ کیڑ ہے اتار ہے جا کیں یا نہیں ، ہنوز ابھی کوئی تصفیہ نہیں ؛ واتھا کہ لیکخت سب پر ایک غنودگی طاری ہوگئ اور فیبی طور پر بیہ آواز سنائی دی کہ اللہ کے رسول کو بر ہند نہ کرو... کیڑوں ہی میں عنسل دو چنانچہ بیرا ہن مبارک ہی میں آ ہے کونہلایا گیا...اور بعد میں وہ نکال لیا گیا...

حضرت على كرم الله وجهة مسل دے رہے تھے اور حضرت عباس اور ان كے دونوں صاحبز ادبے فضل اور هم كرونيس بدلتے تھے اور اسامہ اور شقر ان پانی ڈال رہے تھے... تجہیر تجہیر

عنسل کے بعد سحول کے بنے ہوئے تین کپڑوں میں آپ کو گفن دیا گیا جن میں آپ کو گفن دیا گیا جن میں قبیص اور عمامہ نہ تھا...اوروہ پیرا ہن جس میں آپ کو شسل دیا گیاوہ اتارلیا گیا... لحد مبارک کی تیاری

بجہیز وتکفین کے بعد بیسوال پیدا ہوا کہ آپ کہاں دفن ہوں صدیق اکبرنے کہا میں نے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ پینمبرای جگہ دفن ہوتے ہیں جہاں ان کی روح قبض ہوتی ہے...

چنانچہ ای جگہ آپ کا بستر ہٹا کر قبر کھودنا تجویز ہوالیکن اس بیں باہم اختلاف ہوا کہ کس قتم کی قبر کھودی جائے...مہاجرین نے کہا کہ مکہ کے دستور کے مطابق بغلی قبر کودی جائے ...انصار نے کہا مدینہ کے طریقہ پر لحد تیاری جائے اور ایوعبیدہ بغلی قبر
اور ابوطلحہ لحد کھود نے میں ماہر تھے یہ طے پایا کہ دونوں کو بلانے کے لئے آدی بھیج دیا
جائے جونسافخص پہلے آجائے وہ اپنا کام کرے ... چنانچہ ابوطلحہ پہلے آپنچ اور آپ
کے لئے لحد تیاری ...اور قبر کو کو ہان کی شکل پر بنایا گیا جیسا کہ بخاری شریف میں ہے ...
جنازہ شریف

سنن ابن ماجہ میں عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ منگل کے روز جب آپ کی بخیر و تکفین سے فارغ ہوئے تو جنازہ شریف کو قبر کے کنارہ پر رکھ دیا گیا ایک ایک گروہ جبرہ شریف ہیں آتا تھا اور تنہا نماز پڑھ کر باہر واپس آجا تا تھا کوئی کسی کی امامت نہیں کرتا تھا الگ الگ بغیرامام کے نماز پڑھ کے واپس آجاتے تھے...

قاضى عياض فرماتے ہيں كہ تھے ہى ہے كه آپ پر هنقه نماز جنازہ بيڑھى كى اور كى جہوركا مسلك ہے... ائتى كلامه اوراس كوامام شافتى رحمه الله نے كتاب الام ش جزم كے ساتھ بيان كيا ہے كہ آپ برنماز جنازہ بيڑھى گئى...

بعض کہتے ہیں کہ آپ پر نماز جنازہ نہیں پڑھی گئ بلکہ لوگ ججر ہ شریف میں فوج در فوج داخل ہوتے تھے اور صلو ہ وسلام اور درودود عا پڑھ کروایس آجاتے تھے...

جب مرد فارغ ہو گئے تو عورتوں نے اور عورتوں کے بعد بچوں نے اسی طرح کیا...ابن دحیہ فرماتے ہیں کتمیں ہزار آ دمیوں نے آپ کی نماز جناز ہ پڑھی... تدفیمن

سوموارکودو پہر کے وقت آپ کا وصال ہوا ہے وہی دن اور وہی وقت تھا کہ جب آپ بجرت کر کے مدینہ میں داخل ہوئے تھے... بدھ شب میں آپ وفن ہوئے ... جہور کا بہی قول ہے اور بعض روایات اس بارے میں صریح ہیں جن میں تاویل کی گنجائش نہیں... بعض کہتے ہیں کہ سہ شغنہ کو مدفون ہوئے...

حضرت علی رضی الله عنه اور حضرت عباس رضی الله عنه اوران کے دونوں صاحب زادے فضل اور تھم نے آپ کو قبر میں اتاراجب دفن سے فارغ ہوئے تو کو ہان کی شکل آپ کی تربت تیار کی اور یانی چھڑکا...

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فن سے فارغ ہوکر کف افسوں ملتے ہوئے اور خون کے آنسو بہاتے ہوئے اور اس مصیبت کبری پر انا لله و انا الیه راجعون پڑھتے ہوئے گھروں کوواپس ہوئے...

### دا زهی میارک

آپ سلی الله علیه وسلم کی دا زهی مبارک هنی اور گنجان هی ... شاکل ترفدی میں ہے کہ آتی گہری اور گنجان تھی کہ سینہ مبارک کو مجردیتی تھی ... (اسو، رسول بواله شال ترفدی)

الی طرح کتاب الشفاء للقاضی عیاض میں بھی ہے کہ آپ کی رایش مبارک کے بال اس کثر ت سے سے کہ سینہ مبارک کو بھر دیتے تھے ... (اسو، رسول اکر مهلی الله علیه وسلم کث حضرت ہند بن ابی ہالہ رضی الله عنہ فرماتے ہیں کہ آپ سلی الله علیه وسلم کث اللحیة تھے... لیعنی آپ کی داڑھی بھر پورادر گنجان بالوں کی تھی ... (شال بر شال زائد ہو اللے تے ان کو کتر وادیتے تا کہ صورت بدنما معلوم نہ ہو... (برت السطن ۱۳۵۳)

قائد و

آپ سلی الله علیه وسلم مونچیس کتر واتے تھے...آپ کے زمانہ میں مجول مونچیس برحماتے اور داڑھی کٹاتے تھے... حالانکہ بیفتل خلاف فطرت ہے اس لئے آپ نے ان کے خلاف کرنے کا تھم دیا... جھے مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ داڑھی ہڑ حاد اور مونچیس کٹا و اور مجوس کی مخالفت کرو...اور داڑھی کا رکھنا صرف سنت محمد بیاور طریقۂ اسلام ہی نہیں بلکہ تمام پنج ہروں جن کی تعداد تقریباً ایک

لا کھ چوہیں ہزارہ کی سنت ہے...اس کئے حدیث میں من سنن الموسلین کے الفاظ ہیں یعنی تمام انبیاء مرسلین کی سنت ہے...

نیز داڑھی شعار اسلام میں ہے ہے اس کئے داڑھی گاناعلی الاعلان شعار اسلام کی بے حرمتی اور گناہ کیرہ ہے ۔۔۔جتی کدواڑھی کا نداق اڑانا کفر ہے ۔۔۔اس کئے کہ بیصرف داڑھی کا بی نہیں بلکہ تمام انبیاء اور تمام است کے علماء کا نداق ہے ۔۔۔خدا مسلمانوں کو ہدایت عطاء فرمائے اکثر لوگ اس مبلک مرض میں بہتلا ہیں ۔۔۔ انکہ حضرات کے نزدیک داڑھی کی مقداد ایک مشت ہے اس سے کم نہ ہونی جا ہے ۔۔۔اس مضمون کے تحت مضطرصا حب فرماتے ہیں ۔۔۔

می ریش مبارک تھی کہ بھر دین تھی سینے کو نظارے کو مسیح و خضر نے مانگا تھا جینے کو

#### سفيربال

### كتنے بال سفيد تھے

حضرت انس رضی الله عنه ارشاد فرماتے ہیں که لم یومن المشیب الاقلیلا یعنی آپ کے بالوں ہیں سفیدی زیادہ ہیں تھی ... بلکہ چندہی بال سفید ہوئے تھے ... (سلم شریف ۲۵۹ ج۲)

جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ ہے معلوم کیا گیا کہ آپ سلی اللہ علیہ وہ کم کے بال سفید ہوئے سے قو انہوں نے جواب دیا کہ استے کم تھے کہ جب آپ تیل کا استعمال فرماتے تو معلوم ہیں ہوتے اورا گرتیل لگائے ہوئے نہ ہوئے تو معلوم ہوتے تھے ... (سلم زینس ۱۵۹۶)

مطلب یہ ہے کہ آپ کے بال بہت کم سفید ہوئے تھے لیکن کتنے تھے ان کی گفتی کسی نے کم بتلائی کسی نے زائد…البتہ بیس سے زائد کسی حدیث سے ٹابت نہیں ہیں ادر چودہ سے کم بھی ٹابت نہیں ہیں… چودہ اور بیس کے مابین سے پھرجس صحابی کو جتنے معلوم ہوئے بیان کردیئے بیرگننے کا فرق ہے ...
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر
مبارک اور داڑھی شریف میں چودہ سے زائد سفید بال نہیں گئے (بیسب سے کم مقدار
ہے) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال
ہیں تھے ... (بیسب سے زائد مقدار ہے ...) (شائل تندی)

حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ آپ کی وفات تک آپ کے ہیں ہال سفید نہیں ہوئے تنے ... یعن ہیں سے کم ہی رہے ... (بناری ۴۰۰۵) سفید ہال کہاں کہاں ستھے

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ آب سلی الله علیہ وسلم کے بالوں کی سفیدی کچھ تو بچہ ریش ( داڑھی بچه ) میں تھی ... پچھ صدغین یعنی کن پٹیوں میں کچھ سرمیں تھی ... (مسلم ۲۵۹ ج

مطلب بیہ ہے کہ اولا تو سفید بالوں کی تعداد ہی کم تھی پھر وہ بھی تنین جگہ منتشر تھے... پچھ مرمیں کچھ بنڈلیوں میں اور پچھ داڑھی بچہ میں...

# آ پ صلى الله عليه وسلم كي خوشبو

خوشبوكا كثرت سے استعال

آ پ صلی الله علیه وسلم خوشبو کی چیز اورخوشبو کو بہت پسند فرماتے اور کثرت سے استعال کرتے ... دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ... (شراطیب)

عطردان

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کے پاس ایک سکہ یعنی عطر دان یا مرکب عطر تھا..اس میں سے خوشبواستعال فرماتے تھے...(شاکل ترندی) حضرت عائشہ رضی الله عنہا فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی الله علیہ وسلم کوسب

ٔ ہے عمدہ خوشبولگاتی تھی یہاں تک کہاس خوشبو کی جبک میں آپ کا سراور داڑھی دیکھتی تھی ... (بخاری ص ۷۷۸ج۲)

خوشبوکی خاصیت

زادالمعادین سے روایت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشبوکی خاصیت یہ ہے کہ ملائکہ معطرا آدمی سے مجت کرتے ہیں...اورشیاطین اس سے نوشبوکی خاصیت یہ ہے کہ ملائکہ معطرا آدمی سے مجت کرتے ہیں...اورشیاطین اس سے نیادہ پندیدہ مکروہ اور بد بودار چیز ہے ... چنانچہ طیب اور پاک روحوں کو پاک اور طیب بو بی پند ہوتی ہے اور ارواح خبیشہ کو خبیثہ کو خبیث بوبی پندہ ہوتی ہے ہرروح آپی پند کی طرف مائل ہوتی ہے ...(اسوہ رسول سی ۳۳) مہلی تھی گو آپ خوشبول سے خوشبول ستعال کرتے ورندا آپ کے بدن سے خوشبول مہلی تھی گو آپ خوشبوکا استعال نہ فرما کی ... حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس کو چہ سے آپ صلی اللہ علیہ دسلم گزرتے بعد کے گزرنے والے لوگ اس کو چہ کو خوشبولی مہلی ہوایا کر جوجہ اتے کہ ابھی اس راہ سے حضور کا گزر ہوا ہے ... (معکو ہی مہلی ہوایا کر جوجہ اتے کہ ابھی اس راہ سے حضور کا گزر ہوا ہے ... (معکو ہی مہلی ہوایا کر جوجہ اتے کہ ابھی اس راہ سے حضور کا گزر ہوا ہے ... (معکو ہی مہلی ہوایا کر جوجہ اتے کہ ابھی اس راہ سے حضور کا گزر ہوا ہے ... (معکو ہی مہلی ہوایا کر مجموعہ اتے کہ ابھی اس راہ سے حضور کا گزر ہوا ہے ... (معکو ہی مہلی ہوایا کر مہلی ہوایا کر مجموعہ اتے کہ ابھی اس راہ سے حضور کا گزر ہوا ہے ... (معکو ہی مہلی مہارک کی ہرکت

ایک مرتبہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک پردم فر ماکر حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کی کمر پر پھیراجس سے اس قدرخوشبوان کی پیٹھ سے مہاتی تھی کہ ان کی چار بویاں تھیں ہرایک بے حدخوشبولگاتی تا کہ ان کے برابرخوشبو ہوجائے مگر حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کی خوشبو غالب رہتی تھی ... (خصائل نبوی س ۱۲۱)
بیدنہ مبارک کی خوشبو

ای طرح آپ سلی الله علیه وسلم کے پیدنہ سے زیادہ خوشبودار چیز کوئی نتھی... حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ بیس نے بھی کسی شم کا مشک یا کوئی عطر حضور کے پیدنہ کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار نہیں سونگھا... (بخاری ۵۰۳ یہ مسلم ۲۵۷ یہ)

حضرت انس رضی الله عند فر ماتے ہیں کہ آپ سلی الله علیہ وسلم جمارے گھر آرام فرمارے تصاور آپ کے جسدا طہرسے پسینہ نکل رہاتھا...

میری والدہ نے اس کوا یک شیشی میں جمع کرنا شروع کر دیا... آپ کی آ نکھ کل گئی... آپ نے پیینہ جمع کرنے کی وجہ دریا فنت کی تو کہنے لگیں کہ اس کو ہم اپنی خوشبو میں ملائیں گے... بیسب سے زیادہ معطرہے... (مسلم شریف سے ۲۵۲۵۲) خوشبو کا ماریہ

آپ صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں اگر خوشبو پیش کی جاتی تو اس کو ضرور قبول کر لیت ... خوشبو کی چیز واپس کرنے کو تا پند فر ماتے ... (بخاری ۸۷۸ ق۲) خوشبولگانے کے اوقات

آپ سلی الله علیه وسلم خوشبوسرمبارک پربھی لگایا کرتے اور سونے سے بیدار ہوتے تو قضائے حاجت سے فارغ ہوکر وضوفر ماتے پھرخوشبولباس پرلگاتے خوشبو میں سب سے زیا دہ مشک اورعوداور ریحان کومجوب رکھتے تھے...(اسوہ رسول ص ۱۲۷)

کسی کویچ سے ہوتا جب گزر محبوب باری کا تو چاتا کاروال اک کلہت بار نہاری کا فضا ساری مہک جاتی تھی وہ جس راہ سے جاتے نظیے جبتو ہیں جو وہ خوشبو سے پتہ پاتے بیند پونچھ کر رکھتے صحابہ جسم اطہر کا جو خوشبو میں گلاب و مشک و عبر سے بھی بہتر تھا مصافحہ جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی تو پورا دن گزر جاتا مگر خوشبو نہ جاتی تھی کسی بیچے کے سر پر دست رحمت بھیر گر دیتے تو سب بیچوں میں خوشبو سے اسے ممتاز کر دیتے تو سب بیچوں میں خوشبو سے اسے ممتاز کر دیتے تو سب بیچوں میں خوشبو سے اسے ممتاز کر دیتے تو سب بیچوں میں خوشبو سے اسے ممتاز کر دیتے تو سب بیچوں میں خوشبو سے اسے ممتاز کر دیتے

3

حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی سوار بال اورمولیتی آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی جناب میں دس گھوڑے تھے...اس عدد میں اختلاف بھی ہے...سکب جس پرغز وۂ احد میں سوار تھے...

اس کارنگ کیت تھالیکن پیٹائی اور تین پاؤل سفید تھاور ایک واہنا پاؤل ہم رنگ جسم تھا..اس کی فربہی مناسب جسم کی تھی...آ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر گھوڑ دوڑ فرمائی اور بازی لے گئے اور مسر در ہوئے...مربحزیہ وہی گھوڑ اسے کہ فریمہ بن ثابت نے جس کے لئے گواہی دی تھی ... لزازیہ یہ مقوس کے ہدایہ بیس سے تھا... لحیف بید بیعیش کیا تھا ضریس ملاوح 'سبح' جو یمن کے تا جرول سے فریدا تھا اور تین مرتبہ اس پر دوڑ فرمائی اور دست اقدس اس کے چبرے پر پھیرا اور ماانت الابحر ارشاد فرمایا اور بحق قدم بازیخ روگھوڑ ہے ہیں ...

اور تین خچر دلدل نامی جومقوس کے ہدایہ میں سے تھااور یہ پہلا خچرہے کہ اسلام میں اس پرسواری ہوئی...فضہ جوحضرت ابو بمرصدیق رضی اللّٰدعنہ نے پیش فر مایا تھا... ایلیہ شاہ ایلہ نے پیش کیا تھا...

اورسرور کا نئات صلی الله علیه وسلم کی سرکار میں ایک دراز گوش بھی تھا جس کا نام یعفورتھااور گائے بھینس کا ہونا سرکاروالا میں ثابت نہیں ہے ...

ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک اعرابی کے اونٹ کے ساتھ دوڑ ہوگئی...اوراعرابی کا اونٹ بازی لے گیا یہ بات مسلمانوں پرشاق گزری حضور سرور کا نئات صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالی نے (بمقتھائے حکمت) بیدلازم کر دیا ہے کہ دنیا میں جس چیز کو غالب کیا جاتا ہے ... اس کو کسی نہ کسی وقت مغلوب بھی کیا جاتا ہے ... اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس سوبکر ہے بکریاں بھی تھیں ...

# أتخضرت صلى الله عليه وسلم كي تنصياراور آلات

سردار دوجہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نوتگواریں تھیں ان میں ہے آیک کا نام ذوالفقار تھا جوغز وۂ بدر میں بنی الحجاج کے مال غنیمت سے دستیاب ہوئی تھی ...

ایک مرتبه حضور سرور کا کنات صلی الله علیه وسلم نے خواب دیکھا کہ اس تلوار کے دونوں جانب کچھ دندانے پڑگئے ... آپ، نے بیتجبیر لی کہ مسلمانوں کوایک گونہ ہزیمت پیش آئے گی ... چنانچے غزوہ احد میں،اس کی تعبیر واقع ہوئی ...

اور تین تلواریر آلعی اور تبار اور خف بی قینقاع (ایک یهودی قبیله) سے مال غنیمت میں دستیاب ہوئی تھیں اور زوتلواریں مجدم اور رسوب تھیں اور ایک تلوار جو والد ماجد سے میراث میں پائی تھی اور تلوار سمی به عضب جو سعد بن عبادہ نے بیش فر مائی تھی اور ایک تلوار تضیب تھی بیسب سے پہلی تلوار ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حمائل فر مائی اور ذات اقدس کے قبضہ میں چار نیزے تھے ... جن میں سے ایک کا نام تنی تھا اور بقیہ تین نیزے بی قویقاع سے غنیمت میں دستیاب ہوئے تھے اور ایک چھوٹا نیز ہو تھا جوعیدین میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے (بغرض سرہ) کھڑ اکیا جا تا تھا اور ایک ایک ایک ہا تھر لمبی تھی اور ایک جموٹا نیز ہورا کی ایک ہاتھ لمبی تھی اور ایک بیم عصا تھا اور ایک ایک ہا تھ لمبی تھی اور ایک بیم عصا تھا جس کوعرجون کہا جا تا تھا اور چار کمان اور ایک تریش تھا اور ایک ڈھال تھی صحاری اور ایک گرتا تحولی اور ایک جبر یمنی اور چا در

منقش اور تین چارکو فیہ بعنی چھوٹی بست ٹو پیاں اورا یک لحاف ورس کارنگا ہوا... اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چڑے کی تھیلی تھی جس میں آئینہ اور ہاتھی دانت کا کتکھا اور سرمہ دانی اور فینچی اور مسواک رکھا کرتے تھے اور بچھونا

آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كا چمز \_ كا تفاجس بين درخت كهجور كا كودا بهرا بواتها...

اورایک پیالہ تھاجس میں تین پتر ہے چاندی کے گے ہوئے تھے اور ایک پیالہ پھر کا تھا اور ایک برتن کانبی کا تھا جس میں مہندی اور وسمہ بناتے تھے اور اس کوسر اقدس پررکھ لیتے تھے جس سے مہدی اور وسمہ جلد رنگ چھوڑ دیتے تھے اور کارنج کا پیالہ بھی تھا اور برتن کانبی کا خسل کے لئے تھا اور ایک با دیا بھی تھا اور ایک بیانہ بھی تھا اور ایک برتن ) چوتھائی صاع کا جس سے صدقہ فطر ناپ کر دیا کرتے تھے ... اور انگوشی چاندی جس کا گلینہ بھی چاندی بی کا تھا اور جس پر محمد رسول اللہ کندہ تھا موجودتھی اور ایک روایت ہے کہ انگوشی لو ہے کی تھی اور گلینہ چاندی سے جوڑ اگیا تھا ... جس پر کرس کی تصویر بنی ہوئی تھی اور بھریہ آئی تھی ... آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کرگس کی تصویر بنی ہوئی تھی اور بھریہ آئی تھی ... آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دونوں ہاتھوں کو اس پر کھردیا وہ تصویر عائب ہوگئی ... ''

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ تل اور قبیعہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی تلواروں کا چاندی کا تھا اور قبیعہ کے درمیان بھی چند طلقے چاندی کے بتھ... قبیعہ وہ چیز ہے جوقبضہ تلوار کے قریب چاندی وغیرہ سے بنائی جاتی ہے اور اس طرح لعل وہ چیز ہے جوتلوار کی باریک جانب میں چاندی وغیرہ سے بناتے ہیں...

اور دوز ربیں جو بنی قینقاع کے ہتھیاروں سے دستیاب ہوئی تھیں ایک کا نام سعد بیاور دوسری کی فضہ تھااورایک زرہ جوغز و وُحنین میں پہنی تھی اس کا نام ذات الفضول تھا...

اورروایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک زرہ حضرت داؤد علیہ السلام کی (جو انہوں نے جالوت کے قل کے وقت پہنی تھی) بھی

موجود تھی..اورا یک خودتھا جس کا نام ذوالسبوغ لیا جاتا تھا اورا یک پڑکا چڑے کا تھا جس میں تین کڑے چاندی کے پڑے ہوئے تھے آتخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے جمندے کارنگ سفیدتھا...

## أتخضرت صلى الله عليه وسلم كاتركه

جب آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے وفات پائی ... حسب ذیل اشیاء چھوڑی ...
ووعد د جره (جره یعنی چا در کو کہتے جیں) اور تہبند یمنی اور دو کپڑ ہے اور نجاشی نے
آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے لئے دوموز ہے سادہ پیش کش کئے تھے ... حضور صلی الله
علیہ وسلم ان کو استعال فرماتے تھے اور آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے پاس سیاہ کمبل تھا
اور ایک عمامہ تھا جس کا نام سحاب لیا جاتا تھا اور آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے پاس
استعالی کپڑوں کے علاوہ دواور کپڑے بھی تھے جونماز جمعہ میں استعال فرماتے تھے اور
ایک رومال تھا جس سے بعد وضور و ہے انور یو نجھتے تھے ...

ازواج مطهرات كے ساتھ حضور صلى الله عليه وسلم كاحسن سلوك

صدیث میں ہے... خیر کم خیر کم باہلہ وانا خیر کم باہلی سب اوگوں میں اچھاوہ ہے جواپی بیوئی (کنبہ) کے ساتھ اچھا ہے اور میں تم سب سے بر ھکراپی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوں...

نبی صلی الله علیه وآله وسلم برایک شو برکے لئے ضروری بتایا کرتے تھے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش مذاق ہو ... جضور علیہ الصلاق والسلام کامعمول بی تھا کہ جب گھریں داخل ہوتے تو السلام علیکم خود فر مایا کرتے ... رات کے دفت سلام ایسی آ ہمتگی سے فرماتے کہ بیوی جا گئی ہوتو سن لے اور سوگئی ہوتو جا گ نہ پڑے ...

کھانے' پہننے' مکان اور گزارہ اور ملاقات میں ہرایک بیوی کے ساتھ برابر سلوک فرمایا کرتے ۔۔عموماً بعدعصر ہرایک کے مکان پرتشریف لے جاکران کی

ضروریات کومعلوم فرماتے اور بعد نماز مغرب سب بیو بول سے ایک مکان میں مختفر ملاقات فرماتے ...شب کوفو بت برایک کے گھر میں استراحت فرمایا کرتے ...

یویوں کی سہیلیوں کی عزت فرمایا کرتے اوران کے عزیز واقارب کوحن سلوک سے خوش رکھتے ... سفر میں روانہ ہونے کے وقت قرعدا ندازی کی جاتی ... جس بیوی کا مکان الگ تھا اور بیسب مکان نام ثطانا ای کوساتھ لیتے ... ہرایک بیوی کے رہنے کا مکان الگ تھا اور بیسب مکان جن کواللہ پاک نے جرات اور بیوت النبی اور بیوتکن فرمایا ہے باہم پوستہ تھے ... مکان نہایت مختصر تھے .. امثلاً عائش طیبہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ جس کا در بیچہ مجد نبوی کے اس خصہ پر کھانا ہے جے دوضہ مین ریاض المجنة خیابانان جنت میں سے ایک جن فرمایا گیا ہے ... اس قدر تھا کہ جب نماز جنازہ مطہر کے لئے لوگ اندر واخل ہوئے فرمایا گیا ہے ... اس قدر تھا کہ جب نماز جنازہ مطہر کے لئے لوگ اندر واخل ہوئے نام ہونا تھا.. مثلاً حضرت حقصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام ہونا تھا.. مثلاً حضرت حقصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درام فرمانے کے لئے ایک ٹاٹ کا کھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آئر رام فرمانے کے لئے ایک ٹاٹ کا کھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آئر رام فرمانے کے لئے ایک ٹاٹ کا کھر انس میں کھرات کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آئر رام فرمانے کے لئے ایک ٹاٹ کا کھراتھا ... جدور تبہ کرکے بچھا دیا گیا تھا ...

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چڑے کا تھا...جس کے اندر کھجور کے پٹھے بھرے ہوئے تھے...

امسلمہ رضی اللہ عنہا کوام المونین ہونے کے بعدام المساکین زینب رضی اللہ عنہا کا گھر ملاتھ ا...ان کواس گھر میں جوا ٹاٹ البیت نظر آیا وہ ایک پچکی اور چندسیر جو شخے ...ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے کہ ان کی خالہ ام المونین میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں پانی ایک مشک میں ہوتا تھا... حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بی صلی اللہ علیہ و کی کا ذکر کیا ہے ... جسے مختلف اشر بہ میں برتا جاتا تھا... فتح خیبر کے بعد نی صلی اللہ علیہ و کی کا ذکر کیا ہے ... جسے مختلف اشر بہ میں برتا جاتا تھا... فتح خیبر کے بعد نی صلی اللہ علیہ و کی کا ذکر کیا ہے ... جسے مختلف اشر بہ میں برتا جاتا تھا... فتح خیبر کے بعد نی صلی اللہ علیہ و کی کا ذکر کیا ہے ... دودھ کے واسطے عموماً ہر ایک بیوی کو ایک ایک دودھ کے سالا نہ مقرر کر دیئے تھے ... دودھ کے واسطے عموماً ہر ایک بیوی کو ایک ایک دودھ والی او ٹمنی ملاکرتی تھی ... از واج مطہرات بھی ہرایک شے میں ضرورت کی مقدار رکھ کر

باقى سب چېزوں كو بيواؤل اور تيموں پر خيرات كرديا كرتى تھيں...

باوجوداس قدر دلداری اوراورمبر بانی کے نبی صلی الله علیه وسلم کویه گوارانه تھا کہ سی بیوی کے منہ سے اپنی سوکن کی نسبت کوئی ایسالفظ بھی نکلے جوان کی شان بلندسے گرا ہوا ہو...

ام المومنین زینب بنت جحش رضی الله عنها نے ایک بارام المومنین صفیه رضی الله عنها کو یمبودن کهه دیا... یچھ شک نہیں که ان کا نسب یمبود بن یعقوب تک منتهی ہوتا تھا... گرکہنے کا انداز اور لہجہ حقارت آمیز تھا...

اتی بات پرحضور صلی الله علیه وسلم کچھ عرصه تک ام المؤمنین زینب رضی الله عنها کے گھر نہ گئے ... جب انہوں نے تو بہ کی تو خطا بخشی ہوئی ...

جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی بات یہودن کہنا بھی مرویات میں نقل کی گئ ہے تو ہم کوازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کا صحیح تصور بندھ جاتا ہے...
کیونکہ اس سے زیادہ کوئی بات تلخ بھی کہی گئی ہوتی تو وہ بھی ضرور روایت میں آ جاتی ...اللہ اکبریہ نتیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان عالیہ کا تھا کہ زوجات کو تا ترات طبعی وجنسی سے ارفع واعلیٰ بنا کر محبت صادقہ ایمانیہ میں متفق ومتحد بناویا تھا...

اس راز کے سیجھنے سے وہ افراد قاصر ہیں جو تعلقات زوجین کی حقیقت صرف خواہشات طبعی کے نفاذ کو سمجھا کرتے ہیں غالبًا یہی وجہ ہے کہ عیسائیوں نے بہشت میں زن وشو ہر کے زن وشو ہر ہوکر رہے سے انکار کیا ہے...

امہات الموشین کے کام

زنان امت کی خواتین کو تعلیم ویتا...ان کے معروضات کو حضور نبوی میں پہنچاتا...
پھر جواب سمجھانا... نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال واقوال وعبادات کو جو حجرات کے
اندر کیا کرتے تھے ... حفظ واتقان کے ساتھ امت تک پہنچانا مشکلات علمیہ میں
فرزندان امت کی رہبری کرنا تھا...

#### كثرت إزواج

تاریخانسانیت میں متعدد شادیاں

تاریخ عالم کے مسلمات میں سے ہے کہ اسلام سے پہلے تمام دنیا ہیں یہ رواج تھا کہ ایک شخص کی گئی عورتوں کو اپنی زوجیت میں رکھتا تھا اور بید سنورتمام دنیا میں رائج تھا۔ جتی کہ حضرات انبیاء کرام بھی اس دستور سے متنی نہ تھے… حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو ہویاں تھیں…

حفرت اسحاق عليه السلام كي متعدد بيويان تقيس...

حضرت موسی علیہ السلام کے بھی کئی بیویاں تھیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعی بیویاں تھیں اور حضرت وانجیل اور
بیسیوں بیویاں تھیں اور حضرت واؤ وعلیہ السلام کے سوبیویاں تھیں اور توریت وانجیل اور
ویگر صحف انبیاء میں حضرات انبیاء کی متعدد از دواج کا ذکر ہے اور کہیں بھی تعدد از دواج
کی ممانعت کا اونی اشارہ بھی نہیں یایا جاتا...

اسلام كاكارنامه

اسلام آیااوراس نے تعدداز دواج کوجائز قرار دیا... مگراس کی حدمقرر کردی کہ جار سے تجاوز نہ کیا جائے...اس لئے کہ نکاح ہے۔ تقصود باک دامنی اورشرمگاہ کی زناہے حفاظت مقصود ہے ...

جارعورتوں میں جب ہرتین شب کے بعدعورت کی طرف رجوع کرے گا تو اس کے حقوق زوجیت پرکوئی اثر نہ پڑے گا...

شریعت اسلامیه نے غایت درجه اعتدال اور توسط کو طحوظ رکھانہ تو جاہلیت کی طرح غیر محدود کثرت کی اجازت دی کہ جس سے شہوت رانی کا دروازہ کھل جائے اور نہا تن تنگی کی کہ ایک سے زائد کی اجازت ہی نہ دی جائے ... بلکہ بین بین حالت کو برقر اررکھا کہ جارتک اجازت دی ...

### متعدد نکاح کی اجازت کے اسباب

ا:عفت كاشحفظ

نكاح كى غرض وغايت ليعنى عفت اور حفاظت نظر اور تحصين فرج آور تناسل اور اولا دبسهولت حاصل هو سكے...

اورزنا سے بالکلیہ محفوظ ہوجائے اس لئے کہ قدرت نے بعض لوگوں کوالیا قوی اور تندرست اور فارغ البال اور خوشحال بنایا ہے کہ ان کے لئے ایک عورت کافی نہیں ہوسکتی اور بوجہ قوت اور تو انائی اور پھر خوشحالی اور تو نگری کی وجہ سے چار ہو یوں کے بلاتکلف حقوق زوجیت اوا کرنے پر قادر ہوتے ہیں ...

ایسے لوگوں کو دوسرے نکاح سے روکنے کا بتیجہ یہ ہوگا کہ ان سے تقویٰ اور پر ہیز گاری اور یا کدامنی تو رخصت ہو ہائے گی اور بدکاری میں مبتلا ہوجا کیں گے... ۲. عور توں کی خوشحالی

ایسے قوی اور تو اناجن کے پاس لا کھوں اور کروڑوں کی دولت موجودہا گروہ اپنے خاندان کے چار غریب عور توں سے اس لئے نکاح کریں کہ ان کی تنگدی ختم ہو جائے اور وہ غربت کے گھرانہ سے نکل کر ایک راحت اور دولت کے گھرانے میں داخل ہوں اور حق تعالیٰ کی اس نعت کاشکر کریں تو امید ہے کہ ایسا نکھرانے میں داخل ہوں اور حق تعالیٰ کی اس نعت کاشکر کریں تو امید ہے کہ ایسا نکاح اسلامی نقط نظر سے بلاشہ عبادت اور عین عبادت ہوگا اور قومی نقط نظر سے اعلیٰ ترین قومی ہمردی کا ثبوت ہوگا...جس دولت منداور زمیندار اور سر مایہ دار کے خزانے سے ہر مہینہ دس ہزار مزدور اور وس ہزار خاندان پرورش پاتے ہوں اور گروب میں اس کی حرم سرائے میں داخل ہوجا کیں اور دولت مند کے خاندان کی چار عور تیں بھی اس کی حرم سرائے میں داخل ہوجا کیں اور عیش وعشرت اور عزت و راحت کے ساتھ ان کی عزت اور ناموں بھی محفوظ ہو جائے تو عقلاً وشرعاً اس میں کوئی خرائی نظر نہیں آتی ...

### ٣ عورت كى مجبورى كايام مين تحفظ

نیزعورت ہروقت اس قابل نہیں رہتی کہ خاوند سے ہم بستر ہوسکے کیونکہ اول تو الازمی طور پر ہرمہینہ میں عورت پر پانچ چھون ایسے آتے ہیں یعنی ایام ماہواری جس میں مردکو پر ہیز کرنالازمی ہوتا ہے ...

دوسرے بیر کہ ایام حمل میں عورت کو مرد کی صحبت سے اس لئے پر ہیز ضروری ہوتا ہے کہ بین کی صحت برکوئی برا اثر نہ ہڑ ہے...

تیسرے بیک بسا اوقات ایک عورت امراض کی وجہ سے یا حمل اور توالد اور تاسل کی تکیف میں بتال ہونے کی وجہ سے اس قابل نہیں رہتی کہ مرداس سے منتفع ہو سکے.. بوالی صورت میں مرد کے زنا سے محفوظ رہنے کی عقلاً اس سے بہتر کوئی صورت نہیں کہ اس کو دوسرے نکاح کی اجازت دی جائے ورنہ مرد اپنی خواہش کے پورا کرنے کے لئے ناچائز ذرائع استعال کریں گے...

### ۲۰: عورتول کی تعداد کی کثر ت

نیز تجربداور مشاہدہ سے اور مردم شاری کے نقشوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی تعداد قدر تا اور عادۃ ہمیشہ مردول سے زیادہ رہتی ہے جو کہ قدرتی طور پر تعدداز دواج کی ایک واضح دلیل ہے ...

مردبہ نبست عورتوں کے پیدا کم ہوتے ہیں...اورمرتے زیادہ ہیں...الاکھوں مرد الرائیوں میں دوبہ کرمر جاتے الرائیوں میں دوبہ کرمر جاتے ہیں ...اور ہزاروں مرد جہازوں میں دوب کرمر جاتے ہیں...اور ہزاروں مرد کانوں میں دب کراور تعمیرات میں بلندیوں سے گر کرمر جاتے ہیں اور عورتیں پیدازیا دہ ہوتی ہیں اور مرتی کم ہیں...

پس اگرایک مردی کی شاد بوس کی اجازت نه دی جائے تو به فاصل عورتیں بالکل معطل اور بے کارر بیں کون ان کی معاش کا کفیل اور ذمہ دار ہے اور کس طرح به عورتیں ابی فطری خواہش کو دبائیں اور اینے کوزنا ہے محفوظ رکھیں ...

بس تعدداز دواج کا حکم بے سعورتوں کا سہارا ہے اوران کی عصمت اور ناموس کی حفاظت کا واحد ذریعہ ہے اوران کی جان آور آبر و کا بگہبان اور پاسبان ہے... ۵: تقومیٰ کا حصول

تعدداز دواج کے جواز اور استحسان کا اصل سبب یہ ہے کہ تعدداز دواج عفت اور پاکدامنی اور تقوی اور پر ہیزگاری جیسی عظیم نعمت اور صفت کی حفاظت کا ذریعہ ہے ... جولوگ تعدداز دواج کے مخالف ہیں وہ اندرونی خواہشوں اور بیرونی افعال کا مطالعہ کریں ... جوقو میں زنا ہے ، پاک تعدداز دواج کے منکر ہیں وہ عملی طور پر نا پاک تعداد از دواج کیے منکر ہیں وہ عملی طور پر نا پاک تعداد از دواج کیے منکر ہیں وہ عملی طور پر نا پاک تعداد از دواج کیے منکر ہیں وہ عملی طور پر نا پاک تعداد از دواج کیے منکر ہیں اور برکاری میں مبتلا اور گرفتار ہیں ...

ان کی خواہشوں کی وسعت اور دست درازی نے بیٹا بت کر دیا کہ فطرت میں تعدداور تنوع کی آرز وموجود ہے...

ورندایک عورت پر قناعت کرتے...پس خداوندعلیم و تکیم نے اپنے قانون میں انسانوں کی رعایت فرما کر ابیا میں انسانوں کی رعایت فرما کر ابیا قانون تجویز فرمایا کہ جو مختلف جذبات والی طبائع کو بھی عفت اور تقوی اور طہارت کے دائرہ میں محدودر کھ سکے ...

ابل مغرب كاتعصب

اہل مغرب اسلام کے اس جائز اور سرا پامسلمت آمیز تعد داز دواج پرتوعیش پندی کا الزام لگائیں اور غیر محدود ناجائز تعلقات اور بلانکاح کی لا تعداد آشائی کو تہذیب اور تدن مجھیں زناجو کہ تمام انبیاء ومرسلین کی شریعتوں میں حرام اور تمام حکماء کی حکمتوں میں فتیج اور شرمنا ک فعل رہا... مغرب کے مدعیان تہذیب کواس کا فیج نظر نہیں آتا ... اور تعدد از دواج کہ جو تمام انبیاء و مرسلین اور تمام حکماء اور عقلاء کے نزدیک جائز اور سخسن رہاوہ ان کو قتیج نظر آتا ہے...

ان مہذب قوموں کے نزدیک تعدداز دواج تو جرم ہے اور زنا اور بدکاری اور غیرعورتوں سے آشنائی جرم ہیں...ان مہذب قوموں میں تعدداز دواج کی ممانعت کا تو قانون موجود ہے مگرزناء کی ممانعت کا کوئی قانون نہیں...

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كم متعدد نكاحول كى حكمت

آ مخضرت علی الله علیه وآ که وسلم کی بعثت کا مقصد بیر تھا که لوگوں کو ہلا کت اور گرداب مصیبت ہے نکالیں ... اس کے لئے حق جل شانہ نے ایک مکمل قانون اور دستور العمل لینی قرآن نازل فرمایا کہ جس کے بعد قیامت تک کسی قانون کی ضرورت ندر ہے اور دوسرے آپ کی زندگی کولوگوں کے لئے اسوہ اور خمونہ بنایا کہ اس کو دیکھ کرعمل کریں ...

اس کے کم محض قانون لوگوں کی اصلاح کے لئے کافی نہیں جب تک کوئی عملی نمونہ سامنے نہ ہو کہ جولوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکے اور دنیا بیدد کھے لے کہ اللہ کا نبی جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اس کے قول اور فعل میں ذرہ برابراختلا ف نبیس ...

ہرانسانی زندگی کے دو پہلوہوتے ہیں ایک بیرونی اور ایک اندرونی کسی کی عملی حالت کا سحیح اندازہ کرنے کے لئے بیضروری ہے کہ دونوں رخوں کے حالات بے نقاب کئے جا کیں...

بیرونی زندگی اس حالت کا نام ہے جوانسان عام لوگوں کے سامنے بسر کرتا ہے اس حصہ کے متعلق انسان کے تفصیلی حالات معلوم کرنے کے لئے کثرت سے شواہد دستیاب ہوسکتے ہیں ...

اوراندرونی زندگی سے خانگی زندگی مراد ہے جس سے انسان کی اخلاقی حالت کا صحیح پنة چل سکتا ہے اور اپنی بیوی اور ا سیح پنة چل سکتا ہے ہر فردا پنے گھر کی چہار دیواری میں آزاد ہوتا ہے اور اپنی بیوی اور الل خانہ سے بے تکلف ہوتا ہے ...

انسان کی اخلاقی اورمملی کمزوریاں اہل خانہ سے پوشیدہ نہیں ہوتیں ... پس ایسی

صورت میں انسان کی سیجے زندگی کا اندازہ کرنے کے لئے سب سے بہتر کسوٹی یہی ہے کہاس کے خانگی حالات دنیا کے سامنے آجا کیں ...

ای طرح آنخضرت ملی الله علیه وآله وسلم کی حیات طیبہ کے دو بہلو تھا ایک بیرونی زندگی اور ایک خانگی زندگی ... بیرونی زندگی کے حالات کو بتام و کمال صحابہ کرام کی جماعت نے دنیا کو پہنچائے جس کی نظیر کسی ملت اور مذہب میں نہیں کسی امت نے اپنے نبی کی زندگی کے حالات اس تفصیل و تحقیق اور تدقیق کے ساتھ تو کیا اس کاعشر عشیر بھی دنیا کے ساتھ تو کیا ...

اور خانگی اوراندرونی زندگی کے حالات کوامہات المونین لیعنی ازواج مطہرات کی جماعت نے دنیا کے سامنے پیش کیا...جس سے اندرون خانہ آپ کی عبادت اور تہجداور شب بیداری اور فقیری اور درویثی اور اخلاقی اور عملی زندگی کے تمام اندرونی اور خانگی حالات دنیا کے سامنے آگئے...

جس سے حضور پرنور کی خداتر سی اور راست بازی اور پاکدامنی روز روش کی طرح واضح ہوگئ کہ رات کی تاریکیوں میں جبکہ سوائے عالم الغیب کے کوئی ویکھنے والا نہ تھا کس طرح آپ اللہ کی عبادت میں ذوق وشوق کے ساتھ مشغول رہتے تھے... جس کے لئے سور ہ مزمل شاہر عدل ہے...

حضور پرنور نے سوائے خدیجہ الکبریٰ کے دس عورتوں سے نکاح فرمایا تاکہ عورتوں نے نکاح فرمایا تاکہ عورتوں کی ایک کثیر جماعت آپ کی خاتگی زندگی دنیا کے سامنے پیش کر سکے...اس لئے کہ بیوی جس قدرشو ہر کے رازوں سے واقف ہو سکتی ہے کوئی دوسر اضخص ہر گز ہر گزوا قف نہیں ہو سکتی...اس لئے حضور نے متعدد نکاح فرمائے...

تا کہ آپ کی خاتگی زندگی کے تمام حالات نہایت وٹوق کے ساتھ دنیا کے سامنے آ جائیں اور ایک کثیر جماعت کی روایت کے بعد سی فتم کا شک اور شبہ باتی نہ

رہےاورشریعت کے وہ احکام ومسائل جوخاص عورتوں سے متعلق ہیں اور مردوں سے بیان کرنے میں حیا اور حجاب مانع ہوتا ہے...

ایسے احکام شرعیہ کی تبلیغ از واج مطبرات کے ذریعہ سے ہوجائے اور حضور پرنور کا متعدد عور توں سے نکاح کرنا معاذ اللہ حظائس کے لئے نہ تھا اس لئے کہ حضور نے سوائے ایک شادی کے تمام شادیاں بیواؤں سے کی ہیں جونہ اپنے حسن و جمال کی خاطر مشہور تھیں اور نہ مال و دولت کے اعتبار سے بلکہ معاملہ اس کے برعکس تھا...اور نہ آپ کے بہاں کوئی عیش وعشرت کا سامان تھا...

بلکہ فقط مقصود میرتھا کہ عورتوں کے متعلق جو شریعت کے احکام ہیں ان کی تبلیخ عورتوں ہی کے ذریعے ہوسکتی ہے اور ازواج مطہرات کے حجرے درحقیقت امت کی امہات اور معلمات کے حجرے تھے ...

جس ذات بابر کات کے گھر میں دودومہین توانہ چڑھتا ہواور پانی اور کھجور پراس کا اور اس کی بیو بول کا گزارہ ہواور جس کا دن مسجد میں اور رات مصلے پر کھڑے ہوئے ...اس طرح گزرتی ہوکہ اللہ کے سامنے کھڑے کھڑے پاؤں پرورم آ جائے... وہاں بیش وعشرت کا تصور ہی محال ہے...

ایک عورت کے لئے متعدد خاوند کیوں ممنوع ہیں؟

ا:ایک عورت کے لئے متعدد خاوند ہونے کی ممانعت کی وجہ(۱) اگر ایک عورت چند مردوں میں مشترک ہوتو بوجہ استحقاق نکاح ہرا یک کو قضاء حاجت کا استحقاق ہوگا اور اس میں غالب اندیشہ فساد اور عناد کا ہے ... شاید ایک ہی وقت میں سب کو ضرورت ہو اور عجب نہیں کم تل تک نوبت پہنچ ...

۲: نیز مردفطرةٔ حاکم ہوتا ہے اور عورت محکوم اس کئے کہ طلاق کا اختیار مردکو ہے جب تک وہ آزاد کرے نہ کرے تو عورت دوسرے مردسے نکاح نہیں کر سکتی ... جیسے

باندى اورغلام خودا زادنېيى موسكته...

جب تک کہ مالک کی طرف سے اعماق (آزاد کرنا) نہ ہو...ای طرح عورت بھی بغیر مرد کے آزاد کرنا) نہ ہو۔۔۔ تک طلاق نہ بھی بغیر مرد کے آزاد کرنے کے خود بخود نکاح سے آزاد نہیں ہوسکتی جب تک طلاق نہ ہو...غلاموں میں اگراعتاق ہے تو یہاں طلاق ہے...

پس اگرایک عورت کے متعدد خاوند ہوں گے تو یوں کہو کہ ایک عورت کے حاکم متعدد ہوں گے اور جتنے حاکم زیادہ ہوں گے اتن ہی محکوم میں ذلت بھی زیادہ ہوگی... اس لئے کہ ایک حاکم کے تحت متعدد محکوم ہونے میں کوئی مضا نقہ نہیں ایک ایک حاکم کے تحت میں سوسواور ہزار ہزارمحکوم ہوتے ہیں...

ایک بادشاہ کے تحت ملک کی رعایا ہوتی ہے اس میں نہ کوئی ذلت ہے نہ کوئی مشقت ۔۔۔ کیکن اگر محکوم ایک ہواور حاکم متعدد ہوں تو جننے حاکم زیادہ ہوں گے اتن ہی محکوم کی ذلت بھی زیادہ ہوگی ۔۔۔

معلوم ہوا کہ ایک عورت کا متعدد شوہروں کے تحت میں رہنا عورت کے لئے انتہا کی تحقیرا ورتذ کیل کا سبب ہے...

نیز متعدد شوہروں کی خدمت بجالانا اور سب کوخوش رکھنا نا قابل برواشت مشقت ہے...اس لئے شریعت اسلامیہ نے ایک عورت کو دویا چارمردوں سے نکاح کی اجازت نہیں دی تا کہ عورت تحقیر اور تزلیل اور نا قابل برداشت مشقت سے محفوظ رہے کی اجازت نہیں دی تا کہ عورت کے یہ چارشو ہرایک ہی مکان میں سکونت پذیر ہوں گے یا ایک محلّہ میں یا ایک شہر میں یا دوسرے شہر میں اور یہ ایک عورت ان چاروں شو ہروں کی س طرح خدمت بجالائے گی ...

جوعورتيس تعدد شو بركى جوازكى قائل بين وه ان سوالات كاجواب دي ...

۳: نیز اگرایک عورت کے متعدد شوہر ہوں تو متعدد شوہر دل کے تعلق سے جو اولا دبیدا ہوگی تو وہ کس کی اولا دہوگی مشتر کہ ہوگی یا منقسمہ ...اور تقسیم کس طرح ہو

گ...اگرایک بی فرزند بواتو چار با پول مین کس طرح تقسیم بوگا اوراگر متعدداولا و بوئیس اور نوبت تقسیم کی آئی تو بوجه اختلاف ذکورت وانوشت و بوجه تفاوت شکل و صورت اور بوجه تباین خلق و سیرت اور بوجه تفاوت قوت و جمت اور بوجه تفاوت فیم و فراست موازنه ممکن نبیس ... جوایک ایک کولے کرا ہے دل کو سمجھائے اس تفاوت کی وجه سے تقسیم اولا دکا مسئلہ غایت ورجہ پیچیدہ ہو جائے گا اور نه معلوم که با جمی نزاع صورتی رونما ہول...

پھر چونکہ سب اولا دسے برابر محبت ہوتی ہے اس لئے ایک دوسری دفت پیش آئے گی کہ ایک کے وصال سے اتنامرور نہ ہوگا جتنا کہ اور وں کے فراق سے رنج اٹھانا پڑے گا... پھر اس وجہ سے کہ خدا جانے کیا کیا فتنے بریا ہوں ... بہر طور اس نظام میں خرابیوں اور بربا دیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں ...

اس کئے شریعت حقہ نے ایک عورت کے لئے متعدد شوہروں کوممنوع قرار دیا... ہندووُں کی بعض قوموں میں ایک عورت کا پانچ پانڈوں کے نکاح میں ہونا جائز اور رواہے ...

ان بے غیرتوں کواس کا احساس نہیں کہ ایک عورت کا بھی کسی سے اور بھی کسی سے ہم آغوش اور ہم کنار ہونا سراسر بے غیرتی اور بے حیائی ہے ...اسلام عزت اور عفت اور عصمت کا ند ہب ہے ...

اس میں اس بے غیرتی کی کوئی تمنجائش نہیں ... ہاں اگر کوئی عورت بے غیرت بن جائے تو اس کوایے نفس کا اختیار ہے ...

ہندوؤں کی طرح اگراس کو پانچ یا نٹرے میسر آجائیں اور وہ اس کو قبول بھی کر لیں تو کرلے ...

تمام انبیاء کرام کے مسلمہ حکمتوں میں ایک حکمت بیہے کہ اذا فاتک الحیآء فاصنع ماشنت جب تجھ سے حیاء جاتی رہی تو پھر جو جا ہے کر... جمعہ کے دن کے سنت اعمال ۱- عسل کرنا' اور عسل میں تعلی استعال کرنا...

۲- ناخن کٹوانا' ہاتھ کے ناخن کا شنے میں تر تیب مسنون یہ ہے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی' بچے کی انگلی' اس کے برابروالی انگلی' چھٹکلیا' پھرالئے ہاتھ کی چھٹکلیا' اس کے برابروالی انگلی' جھٹکلیا' اس کے برابروالی انگلی' جھٹکلیا' اس کے برابروالی انگلی' جو والی انگلی' اس کے برابروالی اس کے برابروالی اس کے برابروالی انگلی' اس کے برابروالی انگلی' اس کے برابروالی انگلی' اس کے برابروالی انگلی' اس کے برابروالی اس کے برابروالی اس کے برابروالی انگلی' اس کے برابروالی انگلی' اس کے برابروالی اس کے برابروالی اس کے برابروالی اس کے برابروالی انگلی کے برابروالی اس کے برابروالی کی ب

اور باوک کے ناخن کا نینے میں تر تیب مسنون رہے کہ دائیں باوک کی چھنگلی سے شروع کرکے ہائیں باوک کی چھنگلی پرختم کرنا...

سا-خوشبولگانا سم-سوره كهف يدهنا...

۵-جمعه کی آخری ساعت میں دعاؤں کا اہتمام کرنا... ۲- کثرت درود شریف ۷- حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ تعالی عنه کی حدیث میں بیقل کیا گیا ہے کہ جوشخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعدا پی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اسی مرتبہ بید درود شریف پڑھے:...

اللهم صل علیٰ محمد ن النبی الامی و علی آله و سلم تسلیماً اس کے ای (۸۰) سال کے گناہ معاف ہوں گے اور ای (۸۰) سال کی عبادت کا تواب اس کے لئے لکھا جائے گا...



### مجزات

### حضرت مولا ناتھا نوی قدس سرہ العزیز کے نز دیکے معجز ہ کی حقیقت

"بمجزه صرف بیہ کدان کے صدور میں اسباب طبیعیہ کواصلاً دخل نہیں ہوتا نہ طبیہ کونہ خفیہ کو اقع ہوتا ہے، جبیبا صاوراول بلاکسی واسطہ کی مشیت سے بلاتو سط اسباب عاویہ کے واقع ہوتا ہے، جبیبا صاوراول بلاکسی واسطہ کے صادر ہوا ہے ( یعنی فلاسفہ کے نزدیک ) پھر قیامت تک بھی کوئی شخص اس میں سبب طبعی نہیں بتلاسکما کیونکہ معددم کوموجود کون ثابت کرسکما ہے...

ورنداگر مجزہ سے کسی زمانہ خاص میں صاحب مجزہ کی تائید ہوجاتی تو دوسرے زمانے میں اس کے سبب خفی بتلانے سے اس کی تکذیب ہوجاتی تو کسی نبی کی نبوت پر یقین مؤید نہیں ہوسکتا ،و ھذا سکھا تری بہی سبب ہے کہ جزہ پراس کے بظاہر ہم جنس کے ماہرین نے کوئی سبب خفی بتلا کر باقاعدہ شہیں کیا...

نداس کی مثل کو ظاہر کر کے مقاومت کرسکے، بالحضوص اگرنی کی توت اس کا سبب ہوتی تو موٹی علیہ السلام اپنے مجزہ سے خود ند ڈرجاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض فرمائٹی مجز ات کی تمنا پریہ ندفر مایا جا تافان استطعت ان تبتضی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأتیھم بایة اور استناد الی الاسباب المخفید کے احمال پر مجزہ و ویگر عجائب طبعیہ میں کوئی فرق واقعی نہیں

ر ہتا .....اورانضام اخلاق و کمالات کے ساتھ جواس کو دلیل کہا گیا ہے تو ان اخلاق کی مخصوصہ نوعیت کو بہجائے میں جتنی غلطی ہو سکتی ہے، وہ مجزات کے متعلق غلطی ہونے سے کہیں زیاوہ ہے (یوادرالنوادرص۳۸۴)

حضرت قدس سره نے ان مخضر کلمات میں وہ سب بچھ فرمادیا ہے جواس سے بل کے اوراق میں لکھا جاچکا ہے، بلکہ ان کی تقریر وتوضیح میں بچھاضا فہ بھی فرماویا ہے،
جملہ ہم سے بیرصاف واضح ہے کہ مجمز ہ بھی اضافی نہیں ہوسکتا اور انسان کے علم کے
اضافی ہونے کے باوجود بیر حقیقت پھرائی جگہ ثابت رہتی ہے کہ قیامت تک کوئی شخص
اس کا سبب طبعی نہیں بتلاسکتا، چھٹے جملے میں اس کی پوری وضاحت کردی گئی ہے کہ کسی
نبی کے اخلاق و کمالات میں اگر چہ اعجاز کی گئی ہی روح موجود ہولیکن ان کا بیہ اعجاز
نظری ہوتا ہے، لہذا ان کو مجمز ہ بنا کر پیش نہیں کیا جاسکتا ، اس بیان سے بیہ بھی ظاہر
ہوجاتا ہے کہ حسی مجمز است کا سطی اور اخلاق و کمالات کا حقیقی مجمز ہ نام رکھنا ان کی صحیح
تجبر نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ غلطی میں ڈالنے والی ہے ...

#### أيك پياله ياني ستراسي آدميون كاوضوكرلينا

حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے پچھ پانی طلب فرمایا... آپ سلی الله علیہ وسلم کے سامنے ایک کشادہ بیالہ پیش کیا گیا اور لوگوں نے اس سے وضو کرنا شروع کر دیا... راوی کہتا ہے کہ میں نے اندازہ لگایا تو کوئی سنز اور اسی کے درمیان لوگ تھے... (شیخین)

یبی واقعہ بعض روبات میں اس طرح ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں باہر تشریف ہے گئے اوراس سفر میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ سے وہ چلتے رہے بہاں تک کہ نماز کا وقت آگیا اور وضو کے لئے بانی نہ مل سکا ... قافلہ میں سے ایک مخص گیا اور ایک بیالہ میں تھوڑ اسا بانی لے کر آپا... رسول

الله صلى الله عليه وسلم نے اس كولے كروضوفر مايا اور اپنى جاروں الكلياں پانى كے پيالے بيالے يہي ہيا ہے ہيا ہے بيالے يہي ہوں گے ...

### لعاب دبمن اور دست مبارک کی بر کرت و تا ثیر حضرت قاده رضی الله عنه کی آئھ کا درست ہوتا

عاصم بن عمر بن قا دہ رضی اللہ عنہ اپنے والد قا دہ بن نعمان سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وہلم کے ہمراہ لڑتے ہوئے ان کی آ کھ میں زخم لگا اور وہ رخمار پر لئک آئی ... لوگوں نے چاہا کہ اسے کاٹ کر پھینک دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کے لئے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایبانہ کرو... پھران کو بلایا اور اپنی تھیلی سے ان کی آ کھے کے حلقہ کو ذرا دبا دیا تو انہیں معلوم بی نہیں ہوتا تھا کہ ان کی کوئی آ کھے میں زخم آیا تھا اور وہ آ کھ دوسری آئی سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ تیز ہوگئی تھی ... اور ایک روایت میں ایوں ہے کہ پھرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کھے کے ڈھلے کو او پر اٹھایا اور اس کو اس کی جگہ پر جمالی اللہ علیہ وسلم نے آ کھے کے ڈھلے کو او پر اٹھایا اور اس کو اس کی جگہ پر جو بھی دیاں عطافر ماتو پھر ان کے انتقال تک بیرحال رہا کہ ان سے جو بھی معلوم ہی نہ ہوتا کہ ان کی کس آ کھی میں زخم لگا تھا ... ( بخاری سلم ) ملتاس کو بھی یہ معلوم ہی نہ ہوتا کہ ان کی کس آ کھی میں زخم لگا تھا ... ( بخاری سلم) کھی سے دفر سے جو بھی کی ٹا نگ کا در سبت ہونا

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے ابورافع یہودی کے قل کے لئے چند انصار یوں کو مقرر کیا اوران پر عبدالله بن عتیک کوامیر بنایا... بیابورافع حضور صلی الله علیہ وسلم کو بہت ایذا دیا کرتا اور آپ صلی الله علیہ وسلم کو بہت ایذا دیا کرتا اور آپ صلی الله علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا...

سرزمین حجاز میں اس کی ایک زمین تھی و ہیں وہ رہا کرتا تھا... جب بیلوگ اس

کے قریب بیٹنی گئے اور سورج ڈوب گیا اور لوگ اپنے اپنے ڈھوروں کو لے کر چلے گئے تو عبداللہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آپ لوگ پہیں بیٹھیں میں اکیلا جاتا ہوں اور دربان سے ملاطفت اور بہلانے کی ہاتیں کروں گاشا پدمیں اندر جاسکوں ...

رادی کہتے ہیں کہ بیہ کہ کمروہ آگے بڑھے یہاں تک کہ بھا فک کے قریب پہنچ پھرچا درسے ڈھاٹا باندھا گویا وہ قضائے حاجت کرنے گئے تھے... بہت سے لوگ اندرجا چکے تھے تو دربار نے ان کود کھے کر پکار کرکہا' اے اللہ کے بندے اگر اندر آنا حاجتے ہوتو جلد آجاؤ میں اب بھا فک بند کرنا جا ہتا ہوں...

میں اندر داخل ہوگیا اور ایک جگہ جھپ کر بیٹھ گیا... جب اور لوگ بھی اندر واخل ہو لئے تو اس نے بھا تک بند کر دیا... بھر تنجوں کا تجھا ایک کھوٹی پر لڑکا دیا.. بجر اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تنجوں کے پاس جا کر ان پر قبضہ کیا اور بھا تک کا تفل کھول دیا ابور افع کے پاس دات کو کہانیاں کی جاتی تھیں ... وہ اپنے ایک او پر کے کمرے میں تھا... جب ابور افع کے پاس سے اس کے افسانہ گوبھی اٹھ کر چلے گئے تو میں اس کے کوشھ پر ابور افع کے باس سے اس کے افسانہ گوبھی اٹھ کر چلے گئے تو میں اس کے کوشھ پر کے مااور جس در دازہ کو کھول کر میں اندر جا تا اندر سے اسے بند بھی کرتا جا تا تھا...

میں نے دل میں سوچا کہ میرے ساتھیوں کو اگر میرے متعلق کچھ خطرہ بھی کر رہے اور وہ میری مدد کو میرے پاس پہنچنے بھی نہ پائیس کے تو وہ میرے پاس پہنچنے بھی نہ پائیس کے کہ اس وقت تک ان شاء اللہ میں اسے آل کر چکا ہوں گا...غرض میں اس کے پائیس کے کہ اس وقت تک ان شاء اللہ میں اسے آل کر چکا ہوں گا...غرض میں اس کے پائیس کے گیا تو معلوم ہوا کہ ایک اندھیرے کمرہ میں اپنے اہل وعیال کے پی میں ہے گر میں نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ اس کو ٹھڑی میں کس جگہ پر ہے تو میں نے اس کا نام لے کر یکا را ۔۔۔ ابورا فع اوہ بولا کون ہے؟

بس میں آ داز پر انداز سے بڑھا اور میں نے اس پر تکوار کا ایک دار کیا... میں کھ گھبرایا ہوا تھا..اس لئے کام پورا کرنیس سکا اوروہ چیخا تو میں کمرے سے باہر نکل گیا... بس تھوڑی دیر کھم کر میں پھر کو گھڑی کے اندر گیا اور میں نے (آ داز بدل کر) پوچھا اے ابورافع بيآ وازكيسي تقى؟ كيا موا؟ وه بولا ارب تيرى مال پرمصيبت آثو في. گهريس كوئى آدى ابھى ابھى جھے ملوار مارگيا ہے ...راوى كہتے ہيں كہ ميں نے اس پرايك وار اوركيا...جس سے اس كاخون بہت بہہ گيا... مگرا بھى وه مرانبيس تھا...

اس کے بعد میں نے تکوار کی نوک اس کے بیٹ میں جھونک دی کہ پیٹھ تک مستی چلی گئی تب میں ایک ایک کر مستی چلی گئی تب میں نے سجھ لیا کہ اب میں نے اسے مار ڈالا پھر میں ایک ایک کر کے تمام درواز سے کھولنے لگا یہاں تک کہ میں سیڑھی کے تم تک پینچ گیا...

اس کے بعد میں نے اپنا پیریہ بھے کردکھا کہ میں (سیر هیاں ختم کر چکا اور) زمین پر پیرد کھ رہا ہوں تو چا ندنی رات میں میں زمین پر گر پڑا کہ میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی... میں نے اسے اپنے عمامہ سے کس کر باندھا پھر میں چلا اور پھا تک کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور دل میں یہ سوچا کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ یقین طور پر نہ معلوم کرلوں کہ میں نے آل بھی کردیا...

جب مبیح کے دفت مرغ نے بانگ دی تو ایک خبر مرگ دینے والے نے نصیل پر جڑھ کر ریکار کر کہا کہ میں حجاز والوں کے تاجر ابورا فع کی موت کی خبر سنا تا ہوں...

تب میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور میں نے کہا ہیں اب بھا گ چلو ... اللہ تعالیٰ نے ابورافع کوئل کر دیا ... راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ اور آپ سے سارے واقعات بیان کئے ... آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ٹانگ پھیلا دی ... آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا وست مارک پھیر دیا .. ہیں ایسامعلوم ہوا کہ جیسے اس میں کوئی تکلیف ہی نہیں ... (رواہ ابغاری) معارت عمر بن ابی العاص رضی اللہ عند کی بیاری کا دور ہونا

حضرت عثمان بن الى العاص رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جب مجھ كو طاكف برعامل مقرر كر يے بھيجا تو وہاں پہنچ كر مجھ كويہ شكايت

ہوگئ کہ نماز میں میری ایسی حالت ہو جاتی کہ مجھ کو بہی خبر نہ رہتی کہ میں کیا پڑھتا ہوں... جب میں نے بیرحالت دیکھی تو میں رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فر مایا ابن الی العاص رضی اللہ عنہ؟

ضرور کی ضرورت سے آئے ہو... میں نے عرض کی یا رسول اللہ! نماز میں میر سے سامنے کوئی چیزالی آجاتی ہے کہ مجھ کو یہی خبرنہیں رہتی کہ بیس کیا پڑھتا ہوں...
آب سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہے... ذراقریب آ دُ... میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آگیا اوراپ دونوں پیروں پر بیٹھ گیا... آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر مارااور میرے منہ میں اپنالعاب دہن ڈالا اور فرمایا...

''اوخداکے دشمن نکل جا''۔۔۔تین باراہیاہی کیا۔۔اس کے بعد فرمایا:احجھاجاؤاب ایپنے کام پر جاؤ۔۔عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بقسم کہتا ہوں کہاس کے بعد پھر مجھی جھےکواس کا اثر نہیں ہوا۔۔۔(ابن اجہ)

فاكره

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک اور لعاب وہن کا بیہ اعجازی اثر دوسرے مقامات میں بھی نظر آتا ہے ... اس کئے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی برکات و مجزات میں بھی شار کیا جا سکتا ہے ...

بهار بچه كاصحت مند بونا

ام جندب رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے دسویں تاریخ کووادی کے اندر کھڑے ہوئے و یکھا...
کھڑے ہوکررسول الله علیہ وسلم کو جمرة العقبہ کی رمی کرتے ہوئے و یکھا...
جب آ ب سلی الله علیہ وسلم واپس ہوئے تو آ ب سلی الله علیہ وسلم کے پیچھے تیجھے قبیلہ خشم کی ایک عورت اپنا بچہ لئے ہوئے آئی جو یچھ بیارتھا اور بول نہیں سکتا تھا اس نے عرض کی یارسول الله ایہ میرا بچہ ہے اور خاندان بھر ہیں بس بجی رہ گیا ہے اور اس کوکوئی بیاری ہے جس کی وجہ سے میہ بولتا نہیں ...

آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا اچھا تو تھوڑ اسایانی لاؤ... پانی حاضر کیا گیا آپ سلی الله علیه وسلم نے اپنے دونوں دست مبارک دھوئے اور منہ بیں پانی لے کرکلی کی اور وہ پانی اس کو دیدیا اور فرمایا کہ بیہ پانی بچہ کو پلا اور پچھارک اور الله تعالی سے اس کے سکے اس کی صحت کی دعا کر...

میں نے ان سے درخواست کی کہ اس بیانی میں سے ذراسا مجھ کو دید بہتے ...
انہوں نے فرمایا کہ بیتو ضرف اس بیار بچہ کے لئے ہے بیہ بیان کرتی ہیں کہ آئندہ
سال میری اس عورت سے بھر ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے اس کے بچہ کا حال
یو چھااس نے کہا وہ بالکل اچھا ہو گیا اور ایسا مجھدار ہو گیا کہ عام لوگ ایسے مجھدار
نہیں ہوتے ... (این اجه)

حضرت سلمه بن اكوع رضى الله عنه كے زخم كالتيج مونا

یزید بن عبید بیان کرتے ہیں کہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی پنڈلی میں ایک زخم کانشان دیکھا تو میں نے کہا اے ابوسلم ... بیزخم کیسا ہے؟ کہنے گئے بیاس زخم کانشان ہے جو میں نے جنگ خیبر میں کھایا تھا تو لوگوں نے شور مچایا کہ لوسلمہ تو کام آگئے ... ان کابیان ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس میں تین بار پھونک ماردی ... اُس وقت سے آج تک مجھے کو کی تکلیف ہی نہیں ہوئی ...

حضرت على رضى الله عنه كى أستكه كا تندرست يهونا

حضرت مہل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جنگ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں ایسے خص کو جھنڈ ادوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ خیبر کی فتح نصیب فرمائے گا اور اس کو اللہ اور اس کا رسول ہیارے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے دسول کا بیارے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے دسول کا بیاراہے ۔۔۔ اس بشارت کوس کرلوگ تمام شب بے چین دے کہ و کیھے کل جھنڈ اکس کو ملتا ہے ۔۔۔ ( یہ بشارت کس کے نصیب میں ہے ) دوسرے دن ہر شخص اس

امیدین آپ سلی الله علیه وسلم کے سامنے حاضر ہوا گر آپ سلی الله علیه وسلم نے پوچھا علی رضی الله عند کہاں ہیں ... اوگوں نے عرض کی ان کی آ تکھیں دکھر ہی ہیں ... آپ سلی الله علیہ وسلم نے ان کو بلایا وہ آئے ... آپ سلی الله علیہ وسلم نے ان کی آئھوں میں اپنا لعاب وہ ن لگایا اور دعا فر مائی بس ای وقت وہ ایسی صاف ہوگئیں کویا ان میں کوئی تعلیف ہی نہیں ہے۔ تکلیف ہی نہی کہ جھنڈ اان کے حوالے فر ما دیا ... (ہناری شریف)

فاكده

منداحد نسائی ابن حبان اور حاکم میں ہے کہ شروع میں جھنڈ اصدیق اکبرض اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہا پھر دوسر ہون حضرت عمرض اللہ عنہ کہ ہاتھ میں رہا پھر دوسر ہون حضرت عمرض اللہ عنہ قرار پا فتح نہ ہو سکا اور کیے فتح ہوتا جبکہ عالم تقدیر میں فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ عنہ قرار پا چھے ہوتا جبکہ عالم تقدیر میں فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ عنہ قرار پا تقدیر کی بشارت پہلے سناوی کہ خیبر کی فتح ان ہی کے ہاتھوں پر مقدر ہے ... سبحان اللہ آ تخضرت سلی اللہ علیہ وشلم کی ذات بھی کیسی جامع صفات تھی کہ جب ان کی تجلیات صحابہ میں نظر آتی ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے گویا ان میں ہر شخص جداجد افضل و تجلیات صحابہ میں نظر آتی ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے گویا ان میں ہر شخص جداجد افضل و کہا ہے کہا تاک کی ہان کی آن میں شفایا ہو گئے ...

### درختوں کاحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا

حضرت جابررضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چلے یہاں تک کہ ایک چیٹیل وادی میں اتر ہے... رسول اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کو چلے تو میں ہیں ایک لوٹے میں پانی کے رحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیجھے بیچھے چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھرادھر نظر ڈالی تو کوئی ایسی جگہ نہ کی ... جس سے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر سکتے دیکھا تو وادی کے کنارے دو درخت نظر سے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر سکتے دیکھا تو وادی کے کنارے دو درخت نظر

آئے... جفور سلی اللہ علیہ وسلم ان بیں سے ایک کے پاس پہنچے اور اس کی دو شہنیاں پکڑ

کر فر مایا... اللہ کے علم سے میرے کہنے پر چل اور میر اسم مان ... وہ درخت حضور سلی

اللہ علیہ وسلم کا علم پاکر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس طرح چلا آیا جیسے کوئی اونٹ

اپنی کیل کھینچنے والے کے ساتھ ساتھ چلتا ہو... اس کے بعد دوسرے درخت کے پاس

ہنچے اور اس کی ایک شہنی پکڑ کر یہی فرمایا... اللہ کے علم سے میرے کہنے پر چلا آ... وہ

آپ کے علم کو مان کرای طرح چلا آیا...

جب آپ سلی الله علیه وسلم نے ان دونوں کے جے بیں آکر دونوں کو ملایا اور فرمایا آم دونوں الله علیه وسلم من باس باس بر جاؤ تو وہ دونوں آپ سلی الله علیه وسلم کے آس پاس بر گئے تو بی وہاں سے جیزی سے کھسک گیا کہ بیس رسول الله سلی الله علیه وسلم میرا قریب ہونامحسوس ندفر مالیس تو بیس دور چلا گیا اور بیس بیٹھ کر دل سے با تیس کرنے دگا.. بس بیس تھوڑی ہی دیر ذراغافل ہوا ہوں گاکیا دیکھا ہوں کہ حضور مسلی الله علیہ وسلم سامنے سے تشریف لارہ جیس اور وہ دونوں درخت الگ الگ ہو کراہے ایٹ تندیر یہلے کی طرح کھڑے ہیں ۔۔ (سلم)

أتخضرت صلى الله عليه وسلم كى وُعامبارك يسة حصول برايت

اورعلم ومال میں خیر و برکت حضرت جربریرضی اللّٰدعنہ کے لئے دعا

حفرت جریر بن عبداللدرضی الله عند کہتے ہیں که رسول الله علیه وسلم نے ایک بار مجھ کوخطاب کر کے فرمایا کیاتم اس ' ذی المخلصہ ' (بت کدہ) کونیست و نابود کر کے مجھ کو دافت نہیں پہنچا سکتے ... میں نے عرض کی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ضرور میں گھوڑے پر جم کر سوار نہیں ہوسکتا تھا اس لئے میں نے آپ صلی الله علیه وسلم سے اپنی اس شکایت کا تذکرہ کر دیا ... آپ صلی الله علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنے وست

مبارک کی ایک ضرب لگائی جس کا اثر میں نے اپنے سینے میں محسوں کیا پھر بیدعا دی ''خداونداس کوجم کر بیٹھنے کی قوت عطافر مااوراس کو ہادی ومہدی بنادے''…

یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آئ کا دن ہے کہ میں اپنے گوڑے ہے کہ جی نہیں گرا...الغرض قبیلہ انجس کے ڈیڈھ سوسوار لے کریہ گئے اور اس بت کدہ کوتو ڑپھوڑ کر جلا کرخاک سیاہ کرنے چلے آئے ... (منن علیہ)

صحیح بخاری میں اتنا اور ہے کہ جب ہم نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کواطلاع دی تو آ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کواور قبیلہ کمس کودعا دی ...

فائده

ریر مدیث می بخاری میں بھی موجود ہے لیکن ہمارے بعض سیرت نگاروں نے اس کوصرف میچے مسلم کے حوالہ سے نقل کیا ہے ... امام بخاری رحمہ اللہ نے باب مناقب جریر بن عبداللہ میں اس واقعہ کو کچھ تغیر کے ساتھ ذکر کیا ہے ...

حضرت عمروضي الله عندك لئة دعا كاكرشمه

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما کہتے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے بید عا فرمائی اے میر ب الله! عمر بن الخطاب رضی الله عنه یا ابوجہل بن ہشام میں سے کجھے جو شخص محبوب اور پیارا ہواس کو اسلام کی تو فیق دے کراسلام کو قوت اور غلب عطا فرما... تو بس عمر بن الخطاب رضی الله عنه ہی الله تعالیٰ کو زیادہ پیار سے اور محبوب تھے اور حضرت عمر رضی الله عنه مسلمان ہوئے...

روایت میں ہے کہ بیدعا آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ کے دن فر مائی تھی اور حضرت میں ہے کہ بید عا آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ کے دن فر مائی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعرات کو اسلام کوسر بلند فر مایا..عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کا ہے ہم سب باعزت اور سر بلند ہو گئے... (بخاری شریف)

تقذیر اللی سے اسلام ان دومیں سے صرف ایک ہی کا مقد در طے تھا اس دجہ سے پنج بمر خداصلی اللہ علیہ دسلم کی زبان مبارک سے دعا کاعنوان بھی اس کے مطابق صادر ہوا کہ اے اللہ اسلام کوعزت دے ان دومیں سے اس ایک کے اسلام کے ذریعہ با دریعہ جو تیری بارگاہ میں زیادہ محبوب ہو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعہ یا ابوجبل بن ہشام کے ذریعے ...

حضرت ابن عباس رضى التعنيما كے لئے دعا

حفرت ابن عباس رضی الله عنها کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار حضور صلی الله علیہ وسلم بیت الخلا علیہ وسلم بیت الخلا علیہ وسلم کے وضو کے لئے پانی رکھ دیا اور اس وقت خود حضور صلی الله علیہ وسلم بیت الخلا تشریف لئے تھے ... جب آپ تشریف لائے تو دریا فت فرمایا یہ پانی کس نے دکھا ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ ابن عباس رضی الله عنهما نے ...

آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے وعافر مائی کہ اے میرے اللہ ان کو دین کی سمجھاور علم تفییر عطافر ما... (ایک دوسری روایت میں ہے کہ) ابن عباس رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ مجھے آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک سے لگا کر پھریہ دعافر مائی ... الہی ان کو قر آن کا علم دے اور ایک روایت میں ہے کہ کما ب اور حکمت کا علم دے ... پھر آپ کی دعا کی مقبولیت کے آثار ظاہر ہوئے کہ لوگ ان کو 'صحبر امت' کہنے گئے ... ان کے بارہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فر ما یا کرتے تھے کہ اگر ابن عباس رضی اللہ عنہ اہم لوگوں کی عمر کے ہوتے تو ہم میں سے کوئی بھی ان کو دس بہترین آدمیوں میں سے (عشرہ مبشرہ) خارج نہ کرسکتا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر معالمات میں ان کو آگر کے بڑھاتے تھے اور ان کو اکا برصحابہ میں واخل کیا کرتے تھے اور معالمات میں ان کو آگر بڑھا کے بڑھاتے تھے اور ان کو اکا برصحابہ میں واخل کیا کرتے تھے اور معالمات میں ان کو آگر بر ھاتے تھے اور ان کو اکا برصحابہ میں واخل کیا کرتے تھے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کا علم تو لوگوں میں مشہور ہی ہے ... (بخاری وسلم)

#### حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کے لئے دعا

حضرت ابوہرمیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ مشرکہ تھیں اور ہیں ان کو دعوت اسلام دیا کرتا تھا ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں نے ان سے اسلام قبول كرنے كے لئے كہا تو انہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے متعلق مجھ كوايك ايسى بات سنائي جس كوميس ندسكا...اورآ ب صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميس روتا موا ببنيا اور بولا یا رسول الله میں اپنی والدہ کو ہمیشہ اسلام کی دعوت ویا کرتا مگروہ اس کے قبول كرنے سے انكاركرتى رہيں كيكن آج كا واقعہ ہے كميں نے ان كواسلام كى دعوت دى توانہوں نے آب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مجھ کوائی بات سنائی جس کو میں من نہ سکا تواب الله تعالى سے دعافر ماديجيے كهوه ابو هريره كي والده كو بدايت نصيب فرمادے... آ ب صلی الله علیه وسلم نے فور آبید عا دی که البی ابو ہریرہ رضی الله عنه کی مال کو اسلام كى توفيق بخش دے... پھركيا تھا آپ سلى الله عليه وسلم كى دعاكى وجه سے ميں خوش ہوتا ہوا گھر کے دروازے کے پاس پہنچا کیا دیکھتا ہوں کہوہ بھڑا ہواہے میری والدہ نے میرے پیروں کی آ ہٹ یائی تو فر مایا ابو ہر رہے ہونتی اللہ عنہ باہر ہی رہنا...ادھر مجھ کو یانی بہانے کی آواز آئی و عسل فرما چکی تھیں اور اپنا کرتہ پہن رہی تھیں ...

الله تعالى نے آپ ملى الله عليه وسلم كى دعا قبول فرمالى...اورابو ہريره رضى الله عنه كى دعا قبول فرمالى...اورابو ہريره رضى الله عنه كى دالله كواسلام قبول كرنے كى ہدايت نصيب فرمائى...اى وفت آپ صلى الله عليه وسلم نے خداكى تعريف اور دعا كے كلمات فرمائے... بيسال ديكھ كرميں بول برايارسول الله!اب

ید عابھی کرد بیجئے کہ اللہ تعالی مجھ کو اور میری والدہ کو مسلمانوں میں محبوب بنا دے ... اور ان کو ہماری نظروں میں محبوب بنا دے ... آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے پھراس وقت دعا دی اللہ اپنے اس بندہ لیعنی ابو ہر برے کو اور اس کی والدہ کو اپنے مومن بندوں کی نظروں میں محبوب بنا دے اور مومنوں کو ان کی نظروں میں محبوب بنا دے ... اس کے بعد پھرکوئی مومن نہ بچا جو مجھ کو د کھے بغیر صرف میرانام س کر مجھے محبوب نہ رکھتا ہو... (مسلم شریف) فاکدہ

آ مخضرت ملی الله علیه و ملم کی دعاؤل میں اکثریا اثر دیکھا گیا ہے کہ بلک جھیئے نہ پاتی کہ وہ درا سجا بہتی ادھرآپ دعا فرماتے ادھرآ ثار قبولیت و برکات نظروں کے سامنے آجاتے ... اس کے تجربے صرف ایک دو بار نہیں شب وروز صحابہ رضی الله عنهم دیکھا کرتے تھے اور ان میں سے بچھ خوش نصیب آ تکھیں آج بھی دیکھتی رہتی ہیں ... ابو ہر رہ وضی الله عنه کی دالدہ کو کہاں وہ ضد اور آن کی آن میں کہال میکا یا

غلاموں کا ناز دیکھئے کہ دوسری دعائے لئے بکھر پڑے اور آقا کی ناز برداری دیکھئے کہ اس وقت فور آدعا کے لئے تیار ہوگئے ...

یلید..اب اگرابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خوشی کے چندآ نسونہ بہادیے تو اور کیا کرتے...

پھرد ب السموات والارضین کی رحمت کا نظارہ سیجے کہ کس طرح اس نے دراجابت واکردیئے کہ آپ کی دونوں دعاؤں کے اثر...اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھ لئے جیسا ہاتھ کی انگلیاں جس میں نہ کوئی استعارہ تھا نہ مجازنہ کوئی آ تکھوں کی الٹ پھیر...اس لئے یہاں معتزلہ بیچارے بھی اقرار کر لینے پر مجبور ہوگئے اوراستجابت وعائے مجزہ ہونے کے وہ بھی قائل ہو گئے...

حضرت رافع رضى الله عنه كى بكى كاوا فغه

حضرت رافع بن سنان رضی الله عنه کہتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کرلیا تھا اور

میری بیوی نے اسلام قبول کرنے سے اٹکار کر دیا تھا... ہماری ایک لڑی تھی اس کے بارے میں ہے اسلام قبول کرنے سے اٹکار کر دیا تھا... ہماری ایک لڑی تھی اس کے بارے میں جھٹر اہوا اس کوکون لے ... میری بیوی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بولی بیہ بالکل بچی ہے ابھی ابھی اس کا دودھ چھوٹا ہے ...

رافع نے کہا بیمیری لڑی ہے جھے کومکنی جائے بیدد کھے کرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع سے کہا جاؤا کیک گوشہ میں جا کر بیٹھ جاؤا ورغورت سے کہاتم بھی دوسرے گوشہ میں جا کر بیٹھ جاؤا ورغورت سے کہاتم بھی دوسرے گوشہ میں جا کر بیٹھ جاؤ بھر لڑکی کوان دونوں کے درمیان بٹھا دیا اس کے بعداس کے والدین سے فرمایا اس کو بلاو وہ جدھر چلی جائے اس کے پاس لڑکی رہے گی ... وہ لڑکی اپنی ماں کی طرف جانے گئی ... آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی خدا وندا! اس کو ہدایت عطا فرما ... بس وہ فوراً اپنے باپ کی طرف آگئی اور فیصلہ کے مطابق انہوں نے اپنی لڑکی لے لی ...

فائده

کسی نے اس کواسلامی فیصلہ بھے کرتخیر کا تھم باتی رکھاہے...اورکسی کا خیال ہے کہ مید کھلا ہوا آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا...منظور میرتھا کہ اسلام و کفر کے اختلاف کے ہوتے ہوئے بچی مسلمان رہے اور طرف داری بھی ٹابت نہ ہو... حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کے لئے برکت

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے عبد الرحمٰن بن عوف رضی الله عنه پر (زعفرانی) زردی کا اثر دیکھا تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیسارنگ ہے؟ عرض کیایا رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے ... آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کس قدرم ہر اس کو دیا ہے ... عرض کیا (یا رسول الله) سیس نے برکت دی اور فرمایا و لیمہ کروا گر چا یک بری سے ہی کرسکو... (بخاری وسلم نے دعائے برکت دی اور فرمایا و لیمہ کروا گر چا یک بکری سے ہی کرسکو... (بخاری وسلم)

عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه روایت کرتے ہیں کہ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے دستور کے مطابق ان کا

اور سعد بن الربیع رضی الله عنه کا بھائی چارہ کرا دیا اس کے بعد سعد نے چاہا کہ اس رشتہ کے موافق عبد الرجمٰن ان کے مال اور بیویوں میں نصف نصف کے شریک ہوجا کیں (حتیٰ کہ وہ ایک بیوی کوطلاق دیدیں اور عبد الرجمٰن اس سے نکاح کرلیں) عبد الرحمٰن نے اس بے نظیر پیشکش کے جواب میں کہا' اللہ تمہارے اہل د مال میں برکت عطا فرمائے مجھ کو تو تم باز اربتا دو کدھر ہے ... یہ گئے اور معمولی ی تجارت کر کے اتنا نفع حاصل کرلیا کہ اس ہے پچھ گئی اور پچھ پنیر خرید کراہیے گھرواپس آئے ...

دوسرے دن پھر گئے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کا پورا قصہ نقل کیا... آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اثر سے عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ استے مالدار ہو گئے کہ حسب بیان زہری چار لاکھ دینار تو انہوں نے صدقہ و خیرات میں صرف کئے اور پانچ سوگھوڑ ہے اور پانچ سواونٹ جہاد کے لئے لوگوں کود سے تھے ...

زہری کہتے ہیں کہان کابیسب مال تجارت کی کمائی کا تھا... محمد بن سیرین کہتے ہیں کہان کے بین سیرین کہتے ہیں کہان کی بیبیوں نے جب ان کے ترکہ میں اپنا آٹھوال حصہ باہم تقسیم کیا تو ہرایک کے حصہ میں ۲۳۲۰۰۰ یا...

زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمٰن رضی اللہ عنہ نے بدری صحابہ کے لئے وصیت کی ان میں ہرخص کو چارسود بینار دیئے جا کیں وہ اس وقت شار کئے گئے تو اس وقت وہ سوکی تعداد میں موجود تھے...عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ام برکا بیان ہے کہ عبد الرحمٰن نے چالیس ہزار وینار کی ایک زمین فروخت کی تھی اور اس کو فقراء مہاجرین اور بنوز ہرہ کے عتاج اور امہات المونین میں تقسیم کر دیا تھا.. جمدین عمر و کہتے ہیں کہ عبد الرحمٰن رضی اللہ عنہ نے امہات المونین کے لئے ایک باغ کی وصیت کی تھی جس کی قیمت لگائی گئی تو چارلا کھی ...

مہمانوں سے پہلے کھانے کا انتظام

حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه کے فرزند ابو محمد بن عبد الرحمٰن بیان کرتے ہیں

کہ اصحاب صفر مختاج لوگ تھے...ان کا انتظام مدت تک بینھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ جس کے باس دو آ دمیوں کا کھانا ہو وہ تیسر افتحض اپنے ہمراہ لے جائے اور چس کے باس چار کا کھانا ہو وہ بانچویں یا چھٹے مخص کوساتھ لے جائے اور پھر جائے اور پھر اسی حساب سے بقیدلوگ بھی اصحاب صفہ میں سے اپنے ہمراہ لے جائیں...

ایک دن ایبا اتفاق ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ لائے اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم دس آ دمیوں کو اپنے گھر لے گئے... ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس دن شب کا کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تناول فر مایا اور عشاء کی نماز بھی و ہیں اوا فر مائی ... پھر بڑی رات گئے اپنے گھر آئے ان کی اہلیہ نے دریافت کیا کہ آپ کو اپنے مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانے میں اتنی دیر کیوں ہوگئی؟ انہوں نے تعجب سے فر مایا ادے کیا آئی رات گئے تک تم نے مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا؟

انہوں نے عرض کی کھانا تو ان کے سامنے پیش کر دیا گیا تھا مگر انہوں نے آپ
کے آنے سے پہلے اس کا کھانا گوارانہ کیا... میں بیہ با تیں من کرصدیق اکبر رضی اللہ عنہ
کا غصہ مجھ گیا اور گھر کے کسی گوشہ میں جا چھپا انہوں نے غصہ کے لہجہ میں مجھے آواز دی
خوب برا بھلا کہہ کرفر مایا کہ تم سب کھانا کھاؤاور خود کھانا کھانے یوشم کھا بیٹے ...

آخرکاراس قسماقسمی کے بعد کھانا شروع ہوگیا اور بخدا جولقہ ہم اٹھاتے اس میں السی برکت نظر آتی کہ وہ جتنا کم ہوتا نیچے ہے اس سے زیادہ انجر جاتا... یہاں تک کہ ہم سب شکم سیر بھی ہو گئے اور کھانا جتنا تھا وہ پہلے سے زیادہ نظر آتا تھا...ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ ماجرا و کیھ کر اپنی بی بی سے بولے او بنی فراس کی بیٹی یہ کیا تماشہ ہے انہوں نے جواب دیا میر ہے آئھوں کی ٹھنڈک ... یہ تو پہلے سے بھی سہ گنا زیادہ معلوم ہوتا ہے ... واب دیا میر رضی اللہ عنہ نے بھی اس میں سے کھایا اور اپنی اس نا گواری پر کہا کہ بیسب شیطان کی بات تھی ... مطلب یہ کہ میر اقتم کھا بیٹھنا ایک فعل شیطانی کا نتیجہ تھا... پھر ایک لقمہ لے کراس کو آئخضرت میں لے گئے وہ تھا... پھر ایک لقمہ لے کراس کو آئخضرت میں اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے وہ

صبح تک آپ کے یہاں ہی رہا... اتفاق سے ہمارے اور کفار کے درمیان معاہدہ تھا اس کی مدت ختم ہوگئی اور ہم بارہ اشخاص متفرق طور پر چل دیئے... ہر شخص کے ساتھ کچھلوگ ہو گئے... ہیہ پورا اندازہ خدا تعالیٰ ہی کومعلوم ہے کہ ہر ہر شخص کے ساتھ کتنے کتنے آ دمی ہوں گے ... بگرسب نے ہی وہ کھانا کھالیا...

فائده

اس ایک واقعہ عرب کی تہذیب واخلاق کی بلندی کا انداز و کیا جاسکتا ہے...
چند دن قبل اسلام سے پیشتر وہ کس حالت میں پڑے ہوئے تھے اور اب کہاں سے
کہاں جا پہنچے تھے...میز بانی کس انداز کی تھی اور مہمانوں کی تہذیب کس حد تک...
یہ بچر ہ کچھ کم قابل اعتناء نہیں یہاں غصہ میں ابو بکر رضی الند عنہ کے تم کھا لینے اور
بعد میں اس کے تو ڈ دینے سے ایک شرعی مسئلہ بھی معلوم ہوگیا...اصحاب صفہ کی احتیان
اور ان کی اتن باعز ت طور پر ضیافت کا اندازہ بھی فرمائے پھراسی کے ساتھ اسلائی لظم و
اور ان کی اتن باعز ت طور پر ضیافت کا اندازہ بھی کوئی ایسا نظام قائم کر سکتا ہے جو محتاجوں کو
این امنا عمل بھی کچھ معلوم کیجئے کہ اب بھی کوئی ایسا نظام قائم کر سکتا ہے جو محتاجوں کو
این امنا کر اس اکر ام کے ساتھ ہدر دی کرتا ہو... آئے جدید تعلیم کی بلند
پر وازیوں کے بعد بھی ایک دوسرے کی عزت و مال کا بھیٹر یا بنا ہوانظر آتا ہے ... یکوئی
د نیوی قانون نہ تھا... بلکہ صرف خوف اللی کا ایک ادنی کر شمہ تھا اور جب تک قوم میں
پھر یہی خوف پیدا نہ ہوگا اس نظم کا قائم ہونا مشکل ہے... آپ ہزار قواعد بنائے جا سے
وہ سب بدریانتی کے لئے خوشنما الفاظ سے زیادہ ثابت نہیں ہوسکتے ...

ابرم کھانے میں برکت بیتو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک روزمرہ کی بات تھی اورغریوں کے لئے بیہ خوان یغمان یونہی بچھار ہا کرتا تھا بھی کم اور مجھی بیش...ہم کو جیرت اس پر ہے کہ مجزات کا مادی حل نکا لئے والے بے چارے یہاں کیا حل تلاش کریں گے اگر وہ معذور نظر آئیں تو شروع سے ہی کسی دردسری کی بجائے ان کو مجزات کا باب انسانی قوانین سے الگ بجھنا جا ہے ...

#### حضرت انس رضى الله عند كے لئے دعا

بخاری نے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بارام سلیم رضی اللہ عنہا کے یہال تشریف لے گئے تو وہ آپ کے پاس بھی مجوریں اور تھی لے آئیں... آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تھی اس کے برتن عیں اور بیا پی مجوریں اس کے تھیلے میں واپس رکھ دو... پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کے ایک کونہ میں جا کھڑے ہوئے اور اور سلی اللہ علیہ وسلم نے فعل نمازیں پڑھیں پھرام سلیم رضی اللہ عنہا کے لئے اور ان کے گھر والوں کے لئے وعافر مائی ... ام سلیم نے کہایا رسول اللہ! مجھے ایک خاص بات عرض کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہووہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار لڑکا انس ہے! راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی کوئی چیز نہ چھوڑی جس کی ان کے لئے دعا نہ کر دی علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی کوئی چیز نہ چھوڑی جس کی ان کے لئے دعا نہ کر دی مور اے اللہ اور اول اور اول ور اول ور اول اور اول ور ور اول کوئی جیز نہ چھوڑی جس کی ان کے لئے دعا نہ کر دی علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی کوئی چیز نہ چھوڑی جس کی ان کے لئے دعا نہ کر دی علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی کوئی چیز نہ چھوڑی جس کی ان کے لئے دعا نہ کر دی علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی کوئی چیز نہ چھوڑی جس کی ان کے لئے دعا نہ کر دی دیں۔ اس میں بر کرت بھی دے دیا دیں۔ اس میں بر کرت بھی دے دیا دیا دور اور اول کوئی ہیں بر کرت بھی دے ۔..

بس یہی وجہ ہے کہ میں آج نہام انصار یوں میں سب سے زیادہ مالدار ہوں…اور مجھ سے میری لڑکی امینہ کہتی تھی کہ جب حجاج بھرہ کا تھم بن کرآیا ہے اس وقت تک کچھاو پر ایک سومیس تو خود میر ہے بیجے دفن کئے جا چکے تھے اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے میرے حق میں تین باتوں کی دعا فر مائی …ان میں سے دو کا پورا ہونا تو میں نے دیکھ لیا اب آخرت میں تیسری دعا دیکھنے کی امیدر کھتا ہوں…

ابوخلدہ کہتے ہیں کہ ہیں نے ابوالعالیہ سے کہا کہ انس رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اللہ علیہ وسلم سے من کر دوایت کی ہے انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انہوں نے دس سال تک کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا بھی فرمائی ہے ان کا بچلوں کا ایک باغ تھا اس میں سال بحر میں دو بار پھل آتے تھے اس میں ایک بیڑنگسی (ریحان) کا بھی تھا جس میں سے مشک کی خوشبو آتی تھی ...

#### اونٹ کے لئے دعا

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک اونٹ پر سفر کر رہا تھا اور وہ بہت تھک گیا تھا.. تو میں چاہتا تھا کہ اسے چھوڑ دوں کہتے ہیں کہ اسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے برابر آ گے اور آ ب سلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چلانے کے لئے مارا اور اس کے لئے دعا بھی فرمائی تو پھر وہ الیہ چال چلنے لگا کہ پہلے اس طرح نہیں چل سکتی تھا۔.. دوسری روایت میں یوں ہے کہ آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تمہارے اونے کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میہ بیار میں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دراا بی جگہ سے بیچھے کو ہے اور اس کے لئے دیا فرمائی ... بس پھر وہ ہر اونٹ سے آ کے بی آ کے جائے لگا...

تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا اجھا تہارا اون اب اجھا ہوگیا؟ میں نے کہا جی ہاں ابٹھیک ہوگیا آپ کی دعاؤں کی بر تیں اسے لگئیں... آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا اچھا اسے میر ہے ہاتھ بھی دو... (پھر پوری حدیث بیان کی) اور تر فدی وغیرہ میں ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا اے میر سے الله جب بیسعد تجھ سے دعا مائے تو ان کی دعاقبول فر ما... دو مری روایت میں یوں ہے کہ اے میر سے الله تو ان کی دعاقبول فر ما اور ان کا نشانہ تھیک بھا... پھر بیر حال تھا کہ حضرت سعدر ضی الله عنہ کا جمزت سعدر ضی الله عنہ کا جمزت شعد رضی الله عنہ کا جمزت سعدر ضی الله عنہ کا جمزت سعدر ضی الله عنہ کا جمزت سعدر ضی الله عنہ کا جمزت شعد رضی الله عنہ کا جمزت سعدر ضی الله عنہ کا جمزت شعد رضی الله عنہ کا جمزت شعد رہے ہوں تھی ...

#### حضریت علی رضی الله عنه کے لئے وعا

حضرت علی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ایک بار میں بیار پڑاتو آنخضرت صلی
الله علیہ وسلم میری عیادت کوآئے اس وقت میں بیدعا کر رہاتھا کہ اے میرے الله اگر
میراوقت آگیا ہے تو مجھے بیاری سے نجات دے کرراحت دے اورا گراہمی نہیں آیاتو
میراوقت آگیا ہے تو مجھے بیاری سے نجات دیے کرراحت دے اورا گراہمی نہیں آیاتو
مجھے آرام کی زندگی عطافر ما اورا گریہ ابتلا اور آن رائش ہے تو مجھے صبر عطافر ما ... حضور سلی

الله علیہ وسلم نے دعا فرمائی الہی ان کومرض سے شفا دے... پھرفر مایا اٹھ کھڑ ہے ہوتو بس میں اٹھ کھڑ اہوا پھروہ درد مجھے دوبارہ بھی نہیں ہوا...(مام) مجامدین بدر کے لئے دعا

حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی غزوہ بدر بیں تمین سو پندرہ صحابہ کے ساتھ میدان بدر میں نکلے جن کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بید دعا فر ما کی الہی بیسب پیادہ یا بیں ان کوسواری عطا فرما...الہی بیسب نگلے بیں ان کو پیٹ بھر کر رزق دے...اللہ نظلے بیں ان کو بیٹ بھر کر رزق دے...اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایسی دعا قبول فر مائی کہ فتح نصیب ہوئی اور ایک محض بھی نہ بچا کہ جب وہ لوٹا تو اس کے پاس سواری کے لئے ایک یا وواونٹ نہ ہوں اور سب کو پوشش بھی نہ بچا کہ جب وہ لوٹا تو اس کے پاس سواری کے لئے ایک یا وواونٹ نہ ہوں اور سب کو پوشش بھی نصیب ہوئی اور سب شکم سیر بھی ہوگئے...(ابوداؤد)

حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ (مؤذن مکہ اپنے اسلام اور مؤذن ہونے کا قصہ) بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے نکلے تو اہل مکہ میں سے دس افراوان کی تلاش میں نکلے جن میں دسواں میں تھا...ہم نے نماز کے لئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء کی اذا نیں سنیں تو کھڑے ہوکر ان کا فداق اڑانے کے لئے ہم نے بھی اذا نیں دنی شروع کیں ... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں ایک شخص کی اذان میں نے سنی جس کی آ واز بہت اچھی تھی اور ہمارے بلانے کے میں ایک شخص کی اذان میں سے ہر ہر میں سے ہر ہر میں سے ہر ہر میں سے مر ہر میں سے افران دی ... سب سے آخر میں میں نے اذان دی ... سب سے آخر میں میں نے اذان دی ...

جب میں اذان دے چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بلایا اور سامنے بھا کر میری پیشانی کے اوپر اپنا دست مبارک پھیرا اور تین بار برکت کی دعا فرمائی اس سے بعد مجھ کو حکم دیا جاؤاور بیت اللہ کے پاس جا کراذان دیا کرو...(نسائی)

#### حضرت عبداللدبن بشام رضى اللدعنه ك لئ وعا

حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ بازار میں نکلتے ہے تو ان سے ابن زبیراور ابن عمر رضی اللہ عنہ سلتے تو بید دونوں ان سے کہتے ہم کوبھی اپنے ساتھ شریک کر لیجئے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لئے برکت کی دعا فر مائی تھی تو وہ ان کو بھی شریک کر لیتے ... تو بسا اوقات تنجارت میں ان کواتنا نفع ہوتا کہ وہ اپنی اونئی سامان سے بھری ہوئی جوں کی توں اپنے گھر واپس کر دیتے ... ( بخاری ) حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کے لئے دعا

حضرت عروہ بن ابی الجعدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصاب کے سامنے ایک دودھار بکری پیش ہوئی تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دینار عطا فرمایا اے عروہ! دودھ کے جانوروں میں جا کر ایک بکری خرید لاؤ... تو میں جانوروں میں گیا اوراس کے مالک سے بھاؤ تاؤ کیا تو میں نے اس سے ایک دینار میں دو بکریاں خریدیں اور میں آنہیں ہٹکا تا ہوالا یا... راستے میں مجھے ایک آ دمی ملااس نے مجھے سے ان کا بھاؤ تاؤ کیا تو میں نے اس کے ہاتھ ایک بکری ایک دینار میں جے دی اور ایک بکری اور ایک دینار میں جے دی

لیجے بیآ پ ملی اللہ علیہ وسلم کا دینارہ اور بیآ پ سلی اللہ علیہ وسلم کی بکری ہے ...
آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بیتم نے کیا تدبیر کی تو بیس نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے سمارا قصہ بیان کیا... آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ! ان کی خرید وفرو خت میں برکت دیجے ... میں نے بخشم خود دیکھا کہ میں کوفہ کے کہاڑ خانے میں جا کھڑا ہوتا تھا اور بال بچوں کے پاس بینچنے سے پہلے بہلے جالیس ہزار منافعہ کمالیتا تھا... (احمہ) حضرت ام خالد رضی اللہ عنہا کہتے وعا محضرت ام خالد رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس بچھ

کپڑے لائے گئے جن میں ایک کالی اوڑھنی (یا قیص) بھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کا کیا خیال ہے ... یہ اوڑھنی میں کس کو بہنا ناچا ہتا ہوں؟

سب لوگ چپ رہے ... اکہارگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام خالد کو بلاؤ ... لوگ جھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلاکر لے گئے ... تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اوڑھنی جھے بہنائی اور وہ باریہ وعادی ... خوب براتا کر اور خوب بہن ... پھر وسلم نے وہ اوڑھنی کی دھار بول کو و کھنے گئے اور اپنے دست مبارک سے میری طرف اشارہ کر اوڑھنی کی دھار بول کو و کھنے گئے اور اپنے دست مبارک سے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا اے ام خالد! یہ 'سنا'' ہے ... سنا جبشی لفظ ہے اس کے معنی ہیں بہت اچھا تو وہ اوڑھنی بہت دنوں تک چلتی رہی اور یہاں تک باقی رہی کہ بوسیدہ ہوگئی ... (بخاری سلم) دھنر ت میز بید کے لئے دعا

حضرت بزید عمرو بن اخطب انصاری رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے اپنا الله علیہ وسلم نے اپنا وست مبارک میرے سراور داڑھی پر پھیرا پھر فرمایا اے الله ان کوحسن و جمال عطافرما اور داڑھی پر پھیرا پھر فرمایا اے الله ان کوحسن و جمال عطافرما اور ان کے حسن و جمال کوقائم رکھ ... راوی ان کا حال بیہ بتاتے ہیں کہ ان کی عمر پچھاو پر اسی کی جوئی گران کی داڑھی ہیں بس چیز ہی بال سفید ہوئے تھے ... وہ بہت ہنس کھ سے اور مرتے مرتے ان کے چہرے برجھریاں نہ پڑیں ... (احمد)

تر مذی نے بیوں روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چرے پر دست مبارک پھیرااور میرے حق میں بید دعا فر مائی...عروہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سوہیں برس تک زندہ رہے مگران کے سرمیں بس چندہی ہال سفید ہونے پائے تھے... حضرت حنظلہ کے لئے دعا

 ہوں اور بیمیراسب سے چھوٹا لڑکا ہے ... میں نے اپنا مال اسے بانث کر دے دیا ہے ... آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میاں لڑک آ گے آ ؤ ... پھر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میاں لڑک آ گے آ ؤ ... پھر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے میر اما تھ پھیرا اور دعا دی کہ اللہ تجھ میں برکت دے ...

یا بوں فرمایا کہ جھے میں برکت ہو...راوی کہتے ہیں کہ حضرت حظلہ رضی اللہ عنہ کا رہے اللہ عنہ کا دیا ہوں ان کے پاس ورم والا انسان (اور دوسری روایت بکری اور اونٹ بھی ہے) لا یا جاتا اور حظلہ اس پر بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بھیرد ہے تو ورم اور سوجن اسی دفت ختم ہوجاتی اور ابوسفیان رضی اللہ عنہ (جن کا نام مدلوک ہے) بیان کرتے ہیں کہ وہ حظلہ رضی اللہ عنہ اکون ورصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کرآ ئے تو وہ اسلام لے آئے ...

حضور صلی الله علیه وسلم نے ان کے لئے دعا فر مادی اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لئے برکت کی دعا فر مائی ... تو جہاں حضور صلی الله علیه وسلم نے دست مبارک ان کے سر کے اسکلے حصہ پر رکھا تھا صرف وہ سیاہ رہا... (بعنی ضعیف العمری میں ) بقیہ سر سفید ہوگیا تھا... (بخاری)

دست مبارک کی برکت

ابوالعلی بیان کرتے ہیں کہ میں قاوہ بن ملحان کے پاس ان کے مرض الموت میں ان کے پاس موجود فقا تو ایک شخص گھر کے آخری حصہ سے گزر ہے تو میں نے اس کا عکس حفزت قادہ کے چہرہ پر دیکھا انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرہ پر دست مبارک پھیر دیا تھا... رادی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جب بھی میں ان کود کھتا تھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا ان کے چہرہ پر دفن ملا گیا ہو... (۱۱م مرم) ایک نو جوان کی گستا خی برحلم و درگزر

ابوامامه رضی الله عنه کہتے ہیں کہ ایک نوجوان رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول الله! مجھ کو زنا کرنے کی اجازت وے دیمین حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول الله! مجھ کو زنا کرنے کی اجازت وے دیمین تازیبا سوال پرصحابہ رضی الله عنهم نے چاروں طرف سے اس کو ڈانٹ دیمین سازیبا سوال پرصحابہ رضی الله عنهم نے چاروں طرف سے اس کو ڈانٹ

بھٹکارشروع کردی اورخاموش خاموش کاشور مجے گیا...رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس سے فرمایا ذرا قریب آجا اور آپ کے قریب آکر بیٹھ گیا...اس کے بعد آپ صلی الله علیه وسلم نے اس سے فرمایا بتا تواین مال کے ساتھ بیغل گوارا کرے گا؟

اس نے کہا آپ پر قربان جاؤں بخدا ہر گرنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تو پھر اور لوگ اس کوا پی ماؤں کے قق میں کیسے گوارا کر سکتے ہیں...اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیٹی کے متعلق یہی سوال کیا اور اس طرح بہوں 'پھو پھوں اور خالاؤں اس کے سب محارم کے متعلق یہی سوال کیا اور ہرایک کے جواب میں وہ بہی کہتار ہامیری جان آپ پر قربان ہر گرنہیں...

اور آپ سلی الله علیه وسلم بھی بہی فرماتے رہے کہ جس عورت کے ساتھ بھی تواس فعل کا ارادہ کزے گا وہ بھی ضرور کسی کی ماں 'بیٹی 'بین' پھوپھی اور خالہ ہو گی تو پھر اور لوگ اس کو کیسے گوارا کر سکتے ہیں ...راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد آپ سلی الله علیه وسلم نے اپنا دست مبارک اس پر رکھا اور بید عاکی خداوندا اس کے گناہ بخش دے اور اس کا دل یا کیزہ بنا دے اور اس کو یا ک دامن بنا دے ...بس وہ دن تھا کہ پھر وہ بی نوجوان کا حل فی خداوی کی خداوی کی خداوی کی خداوی کی خداوی کی خداوی کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کا میں کی طرف نظرا شاکر بھی ندر کھتا تھا ... (منداحم)

حضرت حمزه رضى الله عنه كے قاتل ہے درگزر

امام بخاری رحمہ اللہ سید الشہد اء حضرت حزہ رضی اللہ عنہ کے واقعہ آل میں وحثی قاتل حزہ رضی اللہ عنہ کا بیان نقل فرماتے ہیں کہ جب سب لوگ مکہ کی طرف لوٹے تو میں بھی مکہ میں مقیم ہوگیا یہاں تک کہ (فتح مکہ کے بعد) اسلام پھیل گیا پھر میں طائف کی جانب نکل کھڑ اہوا تو لوگوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قاصد روانہ کئے اور مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبار کہ بیتھی کہ کسی قاصد کو پریثان نہ کرتے ۔۔ اتفاق سے ایک جماعت قاصد بن کر آب صلی اللہ علیہ وسلم قاصد کی کرا ہے میں اللہ علیہ وسلم

کی خدمت میں حاضر ہورہی تھی اس لئے میں بھی ان ہی کے ساتھ جا شامل ہوا...
یہاں تک کہ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا جب آ ب صلی اللہ علیہ
وسلم نے مجھ کو بھی دیکھا تو فرمایا کیادہ 'وحثی' توہی ہے؟

میں نے عرض کی جی ہاں آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس ہے وجی کے مرآپ کو میری ساتھ وہ نے جی جرہ وضی اللہ عنہ کوشہید کیا ہے؟ میں نے کہا کہ جو بچھ خبر آپ کو میری جانب سے پنجی بی بی بیت تو وہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کیا تو اتی کی بات تو وہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کیا تو اتی علی اللہ علیہ وسکر سکا ہے کہ اپنے چہرے کومیرے سامنے سے ہٹا لے (تا کہ بھے و کی کرمیرا علی واللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر شرمندہ ہو کر باہر چلا گیا اور آپ کے سامنے نہ ظہر سکا ... ن علیہ وسلم کے اس فرمان پر شرمندہ ہو کر باہر چلا گیا اور آپ کے سامنے نہ ظہر سکا ... ن کہ ایک مقابلے کے لئے چلوں اور شاید اس کے قبل میں کہا کہ میں بھی اس کے مقابلے کے لئے چلوں اور شاید اس کے قبل میں کامیاب ہو کر (کم از کم روز حشر میں تو آپ کو منہ دکھانے کے قابل ہو جاوں) اور اس کمل سے شاید حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبل کی بچھ مکا فات کر حاوں) اور اس کمل سے شاید حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبل کی بچھ مکا فات کر سکوں ... چنا نچہ میں نے جائج کر اس کی طرف اپنا نیزہ بھینکا ہی وہ تھیک اس کے سینہ ہے نگل کر اس کے بیشت کی جانب سے نکل گیا ... (بناری شریف)



# خاتم الانبياء على الله عليه وسلم كى خصوصيات (ازمقاله عليم الاسلام قارى محمرطيب صاحب رحمه الله)

آ بی صلی الله علیه وسلم کی نبوت اصلی ہے اور باقی انبیاء کیم السلام کی بالواسطہ ہے

جیسے آدم کی لا ساقر ہی قادروہی لوٹ پھر کرآخری بھی ثابت ہوتی تھی۔ ساتھ ہی اور بلاواسطہ بھی تھی۔ بقیہ سب باپوں کی ابوت ان کے واسطہ اور فیض ساتھ ہی اسلی اور بلاواسطہ بھی تھی۔ بقیہ سب باپوں کی ابوت ان کے واسطہ اور فیض سے تھی۔ ایسے ہی آ مخضر سے سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اوّل بھی ہوئی اور لوٹ کر پھر آخری بھی اور بلاواسطہ بھی ہے کہ بقیہ سب انبیاء کی نبوتیں آپ کے واسطہ اور فیض سے ہیں ۔۔ پس جیسے فلاسفہ کے یہاں ہر نوع کا ایک رب النوع مانا گیا ہے جواس نوع کے لیے نقطہ فیض ہوتا ہے ۔۔ ایسے ہی نبوت کی مقدس نوع کا نقطہ فیض اور جو ہر فرد حضر سے خاتم الانبیاء سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابر کا ت ہے ۔۔۔ اور جو ہر فرد حضر سے خاتم الانبیاء سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابر کا ت ہے۔۔۔۔

اس کے آپ کی نبوت اصلی ہے اور دوسر سے انبیاء کی نبوت بواسطہ خاتم النبین ہے ... بس ہر کمالی نبوت خواہ علمی ہو یا عملی ... اخلاقی ہو یا اجتماعی حال کا ہو یا مقام کا، وہ اقراد آپ میں ہوگا اور آپ کے واسطہ سے دوسروں کو پہنچے گا... اِس کے اصولِ مذکورہ کی روسے دائرہ نبوت میں جب آپ خاتم نبوت ہوئے تو آپ ہی فاتح نبوت میں جب آپ خاتم نبوت ہوئے تو آپ ہی فاتح نبوت میں ہوئی تو آپ ہی سے یقینا چلی بھی اور میں ہوئی تو آپ ہی سے یقینا چلی بھی اور

شروع بھی ہوئی، اس لیے آپ نبوت کے خاتم بھی ہیں اور فارتج بھی ہیں، آخیر بھی ہیں اور اوّل بھی ہیں...مبدا بھی ہیں اور منتہا بھی ہیں... چنانچہ جہاں آپ نے اپنے آپ کو خاتم النبیین فر مایا کہ:...

انی عبد الله و خاتم النبین پیسالله کابنده اورخاتم النبین ہول... (ایہ عی دالی کمین بربان بن ساریہ) اور جہال آپ نے نبوت کو ایک قصر سے تشبیہ دے کر اپنے کو اِس کی آخری اینٹ بتایا جس براس عظیم الشان قصر کی تکمیل ہوگئ...

فانا سددت موضع اللبنة و ختم بی البینات و ختم بی الرسل (کنهاس)
پس میں نے بی (قصرِ نبوت کی آخری) اینٹ کی جگہ کو پر کیا اور مجھ بی پریق قصر کمل
کردیا گیا اور مجھ بی پر سول ختم کردیئے گئے کہ میرے بعداب کوئی رسول آنے والا نبیس...
وہیں آپ نے اپنے کوقصرِ نبوت کی اولین خشت اور سب سے پہلی اینٹ بھی بتایا
...فرمایا: کنت نبیا والادم بین الروح و المجسد

میں اس وفت بھی نبی تھا جب کہ آ دم ابھی روح وہدن ہی درمیان ہی میں تھے

یعنی ان میں ابھی روح بھی نہیں بھونگی گئی تھی کہ میں نبی بنا دیا گیا تھا...جس
سے واضح ہے کہ آپ خاتم ہونے کے ساتھ ساتھ فاتح بھی تھے...اڈل بھی تھا اور
آخر بھی ... چنانچہ ایک روایت میں اِس فاتحیت اور خاتمیت کو ایک جگہ جمع فرماتے
ہوئے ارشاد ہوا (جوحدیث قادہ کا ایک کلاہ ہے) کہ:...

جعلني فاتحاً و خاتماً

اور مجھے اللہ نے فاتح بھی بنایا اور خاتم بھی ... (خصائص کری ۱۹۲/۱۹۷)

پھر چونکہ خاتم ہونے کے لیے اوّل و آخر ہونا بھی لازم تھا تو حدیث ذیل ہیں
اسے بھی واضح فرمادیا گیا اور آ دم علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نورد کھلاتے ہوئے
بطور تعارف کہا گیا کہ:... ھذا ابنک احمد ھو الاول و الاخر (کراس ال)

یتمہارابیٹااحمہ ہے جو (نبوت میں)اوّل بھی ہےادرآ خربھی ہے... پھرحدیث انی ہریرہ میں اِس اولیت و آخریت جیسی اضداد کے جمع ہونے کی نوعیت پرروشنی ڈالی گئی کہ:...

کنت اول النبیین فی المحلق و آخوهم فی البعث (ابرهیم فی الدائل)
میں نبیوں میں سب سے پہلا ہوں بلحاظ پیدائش کے اور سب سے پچھلا ہوں
بلحاظ بعثت کے ... اِس لیے حقیق طور پر آپ کی امتیازی شان محف نبوت نہیں ... بلکہ ''ختم '
نبوت' ثابت ہوتی ہے جس سے آپ کے لیے بیفات کو وخاتم اور اول و آخر ہوتا ثابت
ہوا اور آپ سارے طبقہ انبیاء میں ممتاز اور فائق نمایاں ہوئے اور ظاہر ہے کہ جب
نبوت ہی سارے بشری کمالات کا سرچشمہ ہے اور اس لیے سارے انبیاء کیہم السلام
سارے ہی کمالات ہونا کافی نہیں بلکہ خاتم کمالات ہونا بھی ضروری ہے لیے
صرف جامع کمالات ہونا کافی نہیں بلکہ خاتم کمالات ہونا بھی ضروری ہے لیے ن آپ کا
ہرکمال انتہائی کمال کا نقطہ ہوتا جا ہے ...ور شختم نبوت کے کوئی معنی ظاہر نہیں ہوسکتے ...

آ پ صلى الله عليه وسلم كوشفاعت كبرى ملے گ

اگرادرانبیاء کوشفاعت صغری بینی اپنی توموں کی شفاعت دی جائے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوشفاعت کری بینی تمام اقوام دنیا کی شفاعت دی جائے گی...

اذهبوا الى محمد فياتون فيقولون يا محمد انت رسول الله وخاتم النبيين غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر فاشفع لنا الى ربك الحديث (مندامئنالهميه)

ترجمہ:... شفاعت کے سلسلہ میں اس حدیث طویل میں ہے کہ جب اولین و آخرین کی سرگردانی پر اور طلب شفاعت پر سارے انبیاء جواب دیں گے کہ ہم اِس میدان میں نبیل بڑھ سکتے اور لوگ آدم سے لے کرتمام انبیاء ورسل تک سلسلہ وار

شفاعت سے عذر سنتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچیں گے اور طالب شفاعت ہوئے تو فرمائیں گے کہ) جاؤ محمصلی الله علیہ وسلم کے پاس تو آ دم کی ساری اولا دآ کیے پاس حاضر ہوگی اور عرض کرے گی کہ اے محمد!

آپاللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں (گویا آج سارے عالم کورسالت محمدی اور خیم نبوت کا قرار کرنا پڑیگا) آپی اگلی اور پچھلی لغزشیں سب پہلے ہی معاف کر دی گئی ہیں (لیعنی آپے لیے اِس عذر کا موقع نہیں جو ہر نبی نے کیا کہ میر ہے اوپر فلال لغزش کا بوجھ ہے ہیں شفاعت نہیں کرسکتا کہیں مجھ سے ہی باز پرس نہ ہونے لگے اِس لیے آپ پروردگار سے ہماری شفاعت فرما کیں تؤ آپ اسے بلا جھجک اور بلا معذرت کے قبول فرمالیں گے اور شفاعت کبری کریں گئے ۔..

### آ پ صلى الله عليه وسلم كوخُلقِ عظيم عطاموا

اگر اور انبیاء کوخلق حسن عطا ہوا...حسن کے معنی معاملات میں حدود سے نہ گزرنے کے ہیں اورخلق کریم عطاء جس کے معنی عفومسامحہ کے ہیں تو آپ کوخلق عظیم دیا گیا جس کے معنی عفومسامحہ کے ہیں تو آپ کوخلق عظیم دیا گیا جس کے معنی دوسروں کی تعدی پر نہ صرف ان سے درگز رکرنے اور معاف کر دیا گیا جس کے ہیں بلکہ ان کے ساتھ احسان کرنے اور حسنِ سلوک سے بیش آنے کے ہیں جوتمام محاسن اخلاق اور مکارم اخلاق دونوں کا جامع ہے ...

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ (القران أَكَامِ)

خلق حسن سیہ کے کہ کہ کرنے والے سے اپناحق بورا بورا لیا جائے... چھوڑا نہ جائے گرعدل وانصاف جس میں کوئی تعدی اور زیادتی نہ ہو...

بیمساوات ہے اور خلاف رحمت نہیں ... خلق کریم بیہ ہے کہ ظالم کے ظلم سے درگز رکر کے اپناحق معاف کردیا جائے بیکریم النفس ہے اور فی الجملہ رحمت بھی ہے کہ اگر دیا نہیں تو لیا بھی نہیں اور خلق عظیم بیہ ہے کہ ظالم سے نہ صرف اپنے حق کی

ادائیگی معاف کردی جائے بلکہ اوپرے اس کے ساتھ سلوک واحسان بھی کیا جائے جب کہ وہ حق تلفی کررہا ہو... اِس خلق کی روح غلبہ رحمت وشفقت اور کمال ایثار ہے اس کوفر مایا کہا ہے نبی ! آپ خلق عظیم پر ہیں ...

## حضورصلي التدعليه وسلم كومقام محمودعطا موا

اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کومقام ابراہیم دیا گیا جس سے بیت اللہ کی دیواریں اونجی ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا ہوا... جس سے رب البیت کی اونچائی نمایاں ہوئی اور عَسلَی اَنْ یَبْعَذَک رَبْک مَقَامًا مَّحْمُو دُا (القرآن الحکیم)...اورساتھ ہی مقام ابراہیم کی تمام برکات سے پوری امت کومستفید کیا گیا...

### محمری انگونھی کی تا ثیر

اگرانگشتری سلیمانی میں جنات کی تا ثیرتھی کہ وہ کسی وفت گم ہوئی تو جنات پر قبضہ نہ رہا تو انگشتری میں تنجیر قلوب وارواح کی تا ثیرتھی کہ جس دن وہ عہدِ عثانی میں گم ہوئی ...اسی دن سے قلوب وارواح کی وحدت میں فرق آگیا اور فتنها ختلاف شروع ہوگیا... بئر اریس؟ و ما بئر اریس؟ سوف تعلمون ...

 ای دن فتوں کا آغاز ہوگیا اور بند ہے ہوئے قلوب میں انتظار کی کیفیات آئیں جوبعد کے فتذخر بواختلاف کا پیش خیمہ فابت ہو کیں اور نجی کریم صلی اللہ علیہ وہلم کی پیشین گوئی پوری ہوگئی کہ اذا و ضع المسیف فی امتی لم یر فع عنها الیٰ یوم المقیامة (میری امت میں جب تلوار نکل آئے گی پھروہ قیامت تک میان میں نہ جائے گی) چنانچہ اس فتذ کے سلسلہ میں سب سے پہلا مظلمہ اور ہولناک ظلم میں نہ جائے گی) چنانچہ اس فتذ کے سلسلہ میں سب سے پہلا مظلمہ اور ہولناک ظلم حضرت ذی النور بین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی صورت میں نمایاں ہوا...اب سب کی محمد سب کے میں آیا کہ بیراریس کا کیا مطلب تھا... یہ در حقیقت اشارہ تھا کہ قلوب کی وحدت اظری محمد کی برکت سے قائم تھی ...اس کا بیراریس میں گم ہونا تھا کہ قلوب کی وصدت اور امت کی بیگا تھت پارہ پارہ ہوگئی ... جو آئے تک واپس نہیں ہوئی ... پس جنات کا مخر ہوجانا آسان ہے ... جو آئے تک بھی ہوتا رہتا ہے ... لیکن انسانوں کے دلوں کی تالیف مشکل ہے جو گم ہوکر آئے تک نہیں مل سکی ...

حضور صلى الله عليه وسلم كوجانورون كى بولى كاعلم عطاء ہوا

اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو منطق الطیر کاعلم دیا گیا جس سے وہ پرندوں کی بولیاں سیحضے کاعلم دیا گیا ۔ بی بولیاں سیحضے کاعلم دیا گیا ... جس سے آ بان کی فریادیں سنتے اور فیصلے فرماتے ہے ... اونٹ کی فریادین اور فیصلہ فرمایا (بیمیق عن حماد بن مسلمہ) کبری کی فریادستی اور اسے تسلی دی اور فیصلہ فرمایا (بیمیق عن حماد بن مسلمہ) کبری کی فریادستی اور احمار انی عن ام سلمہ) جڑیا کی است سی اور معالج فرمایا (بیمیق واردیم فرمایا (طبرانی عن ام سلمہ) جڑیا کی بات سی اور معالج فرمایا (بیمیق واردیم عن این مسود)

سیاہ گدھے سے آپ نے کلام فر مایا اور اسکا مقصد سنا (ابن مساکر من ابن منظور)

حضور صلی الله علیه وسلم کے دست مبارک سے گھجور کے تنہ کو جان ملی
اگر حفرت روح الله کے ہاتھ پر قابلِ حیات پیکر وں مثلاً پر ندوں کی ہیئت نما
انسانوں کی مردہ نعش میں جان ڈائی گئی تو حضور صلی الله علیه وسلم کے ہاتھ پر نا قابلِ
حیات کھجور کے سو کھے تنہ میں حیات آفر ٹی کی گئی... فصاحت النحلہ صیاح
الصبی... (بخاری عن جابر) نیز آپ کے اعجاز سے دروازہ کے کواڑوں نے تعلیم
برھی اور دست مبارک میں کنگریوں کی تبیج کی آوازیں سنائی دیں... (خسائی بری)
میر کی اللہ علیہ وسلم اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کھجور کا ایک سوکھا تنا جس پر
میک لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشا دفر ماتے تھے جب ممبر بن گیا اور آپ
صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خطبہ دینے کے لیے چڑھے تو وہ سوکھا ستون اس طرح
دونے چلانے لگا اور سیکنے لگا جیسے بچ سیکھ بیں تو آپ نے شفقت و پیار سے
اس پر ہاتھ رکھا تب وہ جیسے ہوا... (خسائی ۱۵/۲)

### صحابہ کرام رضی اللہ مہم نے عالم فتح کرڈالا

اگرصیابه موی علیه السلام با وجود معیت موی علیه السلام کے بیت قدی لیخی خود این قبلہ کواپنے ہی وطن (لیمن فلسطین کو بھی فتح کرنے سے جی چھوڑ بیٹے اور صاف کہہ دیا... فَاذُهَبُ اَنْتَ وَرَبُّکَ فَقَاتِلَآ إِنَّا هِلَهُنَا قَعِدُونَ نَ... تو حضور علیه السلام کے صحابہ رضی الله عنهم نے اپنے بیٹیم کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے وطن (حجاز) کے ساتھ عالم کو فتح کر ڈالا... إِنَّا فَقَحْنَالُکَ فَتُحًا مُبِیْنَا... کا ظہور ہوا اور لیست خُلِفَنَّهُمْ فِی الْلَارْضِ کا وعدہ خدا دندی پوراکردیا گیا... (القرآن اکیم)

تمام امتیازات کی بنیادختم نبوت ہے

بيسار الميازي فضائل وكمالات جوجماعت انبياء مين آپ كوادر آپ سلى الله

عليه وسلم كانسبت غلامى سے امتوں ميں اس امت كود ہے گئة واس كى بناء ہى ہے ہے اور انبياء نبی بيں اور انبياء بيں اور امتيں امم واقوام بيں اور بيامت خاتم الامم اور خاتم الانبياء بيں اور امتيں امم واقوام بيں اور آ پ سلى الله عليه وسلم كى لا كى اور خاتم الاقوام ہے اور انبياء كى كتب آ سانى كتب بيں اور آ پ سلى الله عليه وسلم كى لا كى موكى كتاب خاتم الكتب ہے اور ادبيان ادبيان بيں اور بيد دين خاتم الادبيان ہے اور ميشريعت خاتم الشرائع ہے ... يعنى آ پ سلى الله عليه وسلم كى مارے بى كمالات وآ خار ميں رجا ہوا ہے ... خاتم يا الله عليه وسلم كے سارے بى كمالات وآ خار ميں رجا ہوا ہے ...

پس یہ امتیازی خصوصیات محض نبوت کے اوصاف نہیں بلکہ ختم نبوت کے مقام خصوصیات ہیں... اس لیے جیسے آ ب سلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں ختم نبوت کے مقام سے ممتاز اور افضل ہیں... ایسے ہی آ ب سلی اللہ علیہ وسلم کی بیر فاتمیت کی ممتاز سیرت تمام انبیاء کی سیر توں سے ممتاز اور افضل ہے جنانچہ خود حضوصلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ختم نبوت اور فاتمیت کو اپنی خصوصیات میں شار فر مایا ہے ... حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ابنی چھا متیازی خصوصیات جوامع کلم اور غیر معمولی رعب وغیرہ ارشاد فر مائی ... و ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی فر مائی کہ ....

وختم بى النبيون ... (بخارى وملم)... مجهس نبي ختم كردي كي ...

### ختم نبوت کامنکرتمام کمالات نبوی کامنکرہے

اس کا قدرتی نتیجہ بینکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیخصوصیات اور ممتاز سیرت ختم نبوت کے تغیر زیر تسلیم ہیں آ سکتی ...ان خصوصی فضائل کو وہی مان سکے گا جوختم نبوت کو مان رہا ہو... ورنہ ختم نبوت کا منکر در حقیقت ان تمام فضائل و کمالات اور خصوصیات نبوی کا منکر ہے ... گوزبان سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کا دعویٰ کرتا رہے ... گرید دعویٰ ختم نبوت کے انکار کے ساتھ ذیانہ سازی اور حیلہ بازی ہوگا ... ہر صال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے دائرہ میں ہر کمال کا یہ انتہائی نقط آ ہے کی خاتمیت کا اثر ہے نہ محض نبوت کا ...

حضور صلی الله علیہ وسلم خاتم الانبیاء بھی ہیں اور جامع کمالات انبیاء بھی اس اسے یہ اصولی بات کھل کرسا منے آجاتی ہے کہ شے کی انہا میں اس کی ابتداء لیٹی ہوتی ہے اور کمال کے ہر انہائی نقطہ میں اس کے تمام ابتدائی مراتب مندرج ہوتے ہیں ... سورج کی روشنی سارے عالم میں درجہ بدرجہ بھیلی ہوئی ہے جس کے مختلف اور متفاوت مراتب ہیں ... کیکن اس کے انہائی مرتبہ نور میں اس کے ابتدائی نور کے تمام مراتب کا جمع رہنا قدرتی ہے ...

مثلاً اس کے نور کا ادنی درجہ ضیاء اور چاند ناہے جو بند مکانوں میں بھی پہنچا ہوا ہوتا ہے ... اس سے او پر کا مرتبہ دھوپ ہے جو . کھے میدانوں اور صحنوں میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے جس سے میدان روشن کہلاتے ہیں ... اس سے او پر کا مرتبہ شعاعوں کا ہے جس کا باریک تاروں کی طرح فضائے آسانی میں جال پھیلا ہوا ہوتا ہے اور فضا ان سے روشن رہتی ہے ... اس سے بھی او پر کا مرتبہ اصل نور کا ہے جو آفاب کی تکمیہ کے چوگر داس سے لیٹا ہوا اور اس سے جمٹا ہوا ہوتا ہے ...

جس سے آفاب کا ماحول منور ہوتا ہے اور اس سے اوپر ذات آفاب ہے جو بندات خودروشن ہے لیکن بیر تیب خوداس کی دلیل ہے کہ آفاب سے نورصا در ہوا، نور سے شعاع بر آمد ہوئی، شعاع سے دھوپ نکلی اور دھوپ سے چاند نا لکلا گویا ہر اعلیٰ مرتبہ کا اثر اوئی مرتبہ ہے جواعلے سے صا در ہور ہا ہے ...اس لیے ہا سانی بیدوئی کیا جا سکتا ہے کہ ضیاء وروشنی دھوپ میں تھی جب ہی تو اس سے بر آمد ہوئی دھوپ شعاعوں میں تھی جب ہی تو اس سے بر آمد ہوئی دھوپ شعاعوں میں تھی جب ہی تو اس سے بر آمد ہوئی دھوب شعاعوں میں تھی جب ہی تو اس سے نکلی ... شعاعیں نور میں تھیں جب ہی اس سے صا در ہوا ہوا ۔.. بھی تو واسط بلا واسط اس سے صا در ہو ہوکر عالم کے طبقات کو منور کرتے رہے ... جب ہی تو واسط بلا واسط اس سے صا در ہو ہوکر عالم کے طبقات کو منور کرتے رہے ... بیس آفاب خاتم الانوار ہونے کی وجہ سے جائع الانوار ثابت ہوا...اگر نور کے سارے کی وجہ سے جائع الانوار ثابت ہوا...اگر نور کے سارے کی وجہ سے جائع الانوار ثابت ہوا...اگر نور کے سارے کی تو آب خاتم الانوار ہونے کی وجہ سے جائع الانوار ثابت ہوا...اگر نور کے سارے کی تو آب کی تو آب کی الانوار ثابت ہوا...اگر نور کے سارے کی تو آب خاتم الانوار ہونے کی وجہ سے جائع الانوار ثابت ہوا...اگر نور کے سارے کی تو آب کی تو

مراتب اس پرپہنج کرختم نہ ہوتے تو اس میں یہ سب کے سب مراتب جمع بھی نہ ہوتے تو قدرتی طور پرخاتمیت کے لیے جامعیت لازم نکلی...

ٹھیک اسی طرح حضرت خاتم الانبیاء سلی اللہ علیہ دسلم جب کہ خاتم الکمالات ہیں جن پر نبوت کے تمام علمی وعملی اور اخلاقی واحوالی مراتب ختم ہوجاتے ہیں تو آپ ہی ان سارے کمالات کے جامع بھی ثابت ہوتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نبوت کا ہر کمال جس جس رنگ میں جہاں جہاں اور جس جس پاک شخصیت میں موجود تھا وہ آپ ہی سے نکلا اور آخر کار آپ ہی پر آ کر ختمی ہوا تو یقیناً وہ آپ ہی میں جمع بھی تھا…اس لیے وہ تمام احتیازی کمالات علم واخلاق اور کمالات احوال ومقامات جو فرکورہ بالا دفعات میں بیش کئے گئے ہیں…

اور جو آپ کے لیے وجہ امتیاز وفضیلت ہیں جب کہ آپ ہی پر پہنچ کرختم ہوئے تو وہ بلاشبہ آپ ہی ہیں جمع شدہ بھی تھے ور نہ آپ پر پہنچ کرختم نہ ہوتے اور جب آپ کی ذات بابر کات جامع الکمالات بلکہ منبع کمالات ثابت ہوئی اور آپ کے سارے کمالات انتہائی ہوکر جامع مراتب کمالات ثابت ہوئے...

مصحفے گشت جامع آیات ہمہ غایات

تویقیناً آپ کی شریعت جامع الشرائع آپ کا دین جامع الا دیان ، آپکالایا ہوا علم جمع علوم اولین و آخرین ، آپ کا خلق عظیم بعنی جامع اخلاق سابقین و لاحقین اور آپ کی لائی ہوئی کتاب جامع کتب سابقین ہے جو آپ کی خاتمیت کی واضح دلیل ہے ۔۔۔ اس لیے آپ کی خاتمیت کی شان سے آپ کی جامعیت ثابت ہوگئی...

حضرات صحابہ کرام رضی الٹھنہم کے دلوں ہیں حضور صلی الٹھ علیہ وسلم کی محبت حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک آ دمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیایار سول اللہ! مجھے آپ سے اپی جان سے اور اپنی اولا د سے بھی زیادہ محبت ہے ... میں بعض دفعہ گھر میں ہوتا ہوں آپ مجھے یاد آ جاتے ہیں تو پھر جب تک حاضر خدمت نہ ہوکر آپ کی زیارت نہ کرلوں مجھے چین نہیں آتا..

اب جھے یہ خیال آیا ہے کہ میرا بھی انقال ہوجائے گا آپ بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور آپ تو نبیوں کے ساتھ سب سے اوپر کی جنت میں چلے جائیں گے اور میں نیچے کی جنت میں رہ جاؤں گا تو جھے ڈرہے کہ میں وہاں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا (تو بھر میرا جنت میں کیسے دل گے گا) ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بچھ جواب نبیں دیا تھا کہ استے میں حضرت جرائیل علیہ السلام ہے آیت لے کر آئے:
وکھن نی کیلے اللہ سے اللہ کہ آر والطہ کیلیے نین (سورة نیاء: 19)

ترجمہ:...'' اور جوشخص الله ورسول صلى الله عليه وسلم كا كہنا مان لے گا تو ايسے اشخاص بھى ان حضرات كے ساتھ ہوں گے جن پر الله تعالىٰ نے انعام فر مایا ہے بعنی اخبیاءاورصلیاء...' (اخبداللمر انی)

بخاری اور مسلم میں بیر حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے آ کر حضورا قد س صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے لئے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا اور تو بچھ نہیں ... بس بیہ ہے کہ جھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ... آپ نے فرمایا تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تمہیں یہاں محبت ہوگی ... حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی محبت ہوگی ... حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تمہیں یہاں محبت ہوگی ...

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ تم اس کے ساتھ ہوگی اتن کے ماتھ ہوگی اتن خوشی ہوگی اتن خوشی اور کسی چیز سے نہیں ہوگی اور جھے نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم اور حضرت ابو بکر اور خوشی اور کسی چیز سے نہیں ہوگی اور جھے نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم اور حضرت ابو بکر اور

حفرت عمر رضی الله عند سے محبت ہے اور چونکہ مجھے ان حضرات سے محبت ہے اس وجہ سے مجھے ہوری امید ہے کہ میں ان ہی حضرات کے ساتھ ہول گا...

حضرت ابوذررضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیایا رسول الله! ایک
آ دمی ایک قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسے عمل نہیں کرسکتا ( کیا یہ بھی ان کے
ساتھ ہوگا) حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوذر! تم اسی کے ساتھ ہوگے جس
سے تم محبت کروگے ... میں نے کہا مجھے الله اور اس کے رسول صلی الله علیہ وسلم سے
محبت ہے ... حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تم جس سے محبت کروگے اسی کے ساتھ
ہوگے ... میں نے اپنا جملہ پھر دہرایا تو حضور صلی الله علیہ وسلم نے بھر یہی ارشاد
فرمایا ... (عندالی داؤد کذائی الزغیب ۴/ ۲۳۳،۳۳۹)

حضرت کعب بن عجر ہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا... میں نے دیکھا کہ آپ کا رنگ بدلا ہوا ہے ... میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کیا بات ہے جھے آپ کارنگ بدلا ہوا نظر آر ہا ہے...

حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دن سے میر ہے بیٹ میں ایسی کوئی چیز ہیں گئی جوکسی جاندار کے بیٹ میں جاسکتی ہے ... یہ سنتے ہی میں دہاں سے چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ ایٹ ایٹ دیکھا کہ ایٹ اونٹوں کو بلانا چاہتا ہے ... میں نے ایک دول کے بدلہ میں ایک مجمور مزدوری براس کے اونٹوں کو بانی بلانا شروع کیا بلاآ خریجھ مجمور میں جو میں نے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر پیش کردیں ...
مجمور میں جمع ہوگئیں جو میں نے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر پیش کردیں ...
آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے بو چھا اے کعب اجمہیں سے مجود میں کہاں سے الگئیں؟
میں نے آپ کوساری بات بتا دی ... آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعب! کیا میں مجمور ہیں ہوان ہو ... آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعب! کیا میں مجمور ہو ہو ہو ۔.. آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو ... آپ میں ایک میں بھی نے درمایا ہو ... آپ میں بھی نے درمایا جو مجمور سے مجب کرتا ہے اس کی طرف فقر اس سے بھی زیادہ تیزی سے آتا

ہے جنتی تیزی سے سیلاب نیجان کی طرف جاتا ہے...ابتم پر اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی اس کے لئے وُ حال تیار کرلو (اس کے بعد میں بیار ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ جاسکا تو) جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ جاسکا تو) جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے چند دن نہ دیکھا تو صحاب رضی اللہ عنہم سے یو جھا کعب کو کیا ہوا؟ (نظر نہیں آر م)

صحابہ رضی اللہ عنہم نے بتایا کہ وہ بھاریں ... یہن کرآپ پیدل چل کرمیر ہے گھر تشریف لائے اور فر مایا اے کعب! بختہیں خوشخبری ہو! میری والدہ نے کہا اے کعب! متہمیں جنت میں جانا مبارک ہو .. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا یہ اللہ برتسم کھانے والی عورت کون ہے؟ میں نے کہایا رسول اللہ! یہ میری والدہ ہے ... حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے (میری والدہ کو) فر مایا اے اُم کعب! تمہیں کیا معلوم؟ شاید کعب نے کوئی بے فائدہ بات کہی ہواور (ما تکنے والے ضرورت مندکو) الیی چیز نہ دی ہوجس کی خود کوٹ رورت مندکو) الیی چیز نہ دی ہوجس کی خود کعب کوٹ رورت مندکو) الیی چیز نہ دی ہوجس کی خود کعب کوٹ رورت مندکو) الیی چیز نہ دی ہوجس کی خود کوٹ رورت نہ ہو ... (افرچہ الطبر انی)

حضرت حمین بن وحوح رضی الله عند فرماتے ہیں کہ جب حضرت طلحہ بن براء رضی الله عند حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں ملنے گئے تو وہ حضور صلی الله علیہ وسلم سے چٹنے گئے اور آپ کے پاؤں مبارک کا بوسہ دینے گئے اور آپ کیا یا رسول الله! آپ مجھے جو جا ہیں تھم دیں ... میں آپ کے کسی تھم کی نافر مانی نہیں کروں گا... حضرت طلحہ رضی الله عند نوعمر لڑ کے تھے اس لئے ان کی اس بات پر حضور صلی الله علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا...

اس پر آپ سلی الله علیه وسلم نے ان سے فر مایا جاؤاور جا کراپنے باپ کوئل کر دو...وہ اپ باپ کوئل کر دو...وہ اپنے باپ کوئل کر نے کے ارادہ سے چل پڑے تو حضور صلی الله علیه وسلم نے انہیں بلایا اور فر مایا ادھر آجاؤ... مجھے دشتے تو ٹرنے کے لئے نہیں بھیجا گیا اس کے بعد حضرت طلحہ رضی الله عنه بھارہو گئے...

حضور صلی الله علیه وسلم ان کی عیادت کے لئے ان کے گھر گئے ... سردی کا زمانہ

تھا خوب سردی پڑر ہی تھی اور بادل بھی تھے جب آپ واپس آنے گے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر والوں ہے آپ نے کہا مجھے تو طلحہ رضی اللہ عنہ پرموت کے آٹار نظر آرہے ہیں جب ان کا انتقال ہوتو مجھے خبر کر دینا تا کہ میں ان کی نماز جنازہ پڑھ سکوں اور ان کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا...

حفورصلی الله علیه دسلم انجمی قبیله بنوسالم بن عوف تک نبیل پنیچ تھے کہ حضرت طلحہ رضی الله عنہ کا انتقال ہوگیا اور رات کا وقت ہوگیا تھا ... حضرت طلحہ رضی الله عنہ فن کر نے انتقال سے پہلے جو با تیں کیس ان میں یہ وصیت بھی تھی کہ جھے جلدی سے وفن کر کے جھے میر سے رب کے باس پہنچا دینا اور حضورصلی الله علیہ وسلم کونہ بلانا کیونکہ جھے ور ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضورصلی الله علیہ وسلم میری وجہ سے رات ، کو ہی تشریف لا نیس اور راستہ میں یہودی حضورصلی الله علیہ وسلم کوکوئی تکلیف بہنچا دیں ...

چنانچر (رات کوحضور صلی الله علیه وسلم کواطلاع دیئے بغیر نماز جنازه پڑھ کرا کے گھر والوں نے ان کو وفنا و بیا اور) سے کو جب حضور صلی الله علیہ دسلم کواس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی الله علیہ وسلم حضرت طلحہ رضی الله عنہ کی قبر برنشریف لے گئے اور آپ صلی الله علیہ وسلم ان کی قبر پر کھڑے ہوگئے اور لوگ بھی آپ صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ صف بنا کر کھڑے ہوگئے اور آپ صلی الله علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر بدوعاما نگی اے الله اتبری ملاقات طلحہ رضی الله عنہ ہے اس حال میں ہو کہ تو اسے دیکھ بدوعاما نگی اے الله اتبری ملاقات طلحہ رضی الله عنہ ہے اس حال میں ہو کہ تو اسے دیکھ کرہنس رہا ہواور وہ تجھے دیکھ کرہنس رہا ہو ... (افرجہ اللم ان کذانی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت دیری رحمہ الله کہتے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت میں عبر الله بن حذافہ رضی الله عنہ کی ہے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو... اس میں ایک جھی ہوئی خوبی ہوئی خوبی ہواور وہ ہیہ کہ وہ الله اور اس کے رسول الله علیہ وسلم ایک جھی ہوئی خوبی ہوئی خوبی ہوئی دور اور وہ ہیہ کہ وہ الله اور اس کے رسول الله علیہ وسلم ایک جھی ہوئی خوبی ہوئی خوبی ہوئی دور این میں اسے حسے کہ وہ الله اور اس کے رسول الله علیہ وسلم اسے حسے کہ تا ہے ... (افرجائن عمار کذائی المقبہ ۱۳۳۷)

حضرت ادرع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں ایک رات آ کر حضور صلی الله علیہ وسلم کا پہرہ دینے لگا تو وہاں ایک آ دی او نجی آ واز سے قرآن پڑھ رہا تھا...حضور صلی الله علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے ... میں نے کہا یا رسول الله! یہ (او نجی آ واز سے قرآن پڑھنے والا) ریا کار ہے ...حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا (نہیں) یہ تو عبد الله ذو الیجادین رضی الله عنه ہے ... پھران کا مدینہ میں انتقال ہو گیا جب صحابہ رضی الله عنه ہم ان کا جنازہ تیار کر کے آئیں اٹھا کر لے چلے تو حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا ہے ...

بیاللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے...جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر ستان پنچ تو قبر کھودی جارہی تھی...آپ نے فرمایا ان کی قبر خوب کھلی اور کشادہ بناؤ ... اللہ نے ان کے ساتھ کشادگی کا معاملہ کیا ہے... ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیایا رسول اللہ ! آپ کوان کے مرنے کا بڑا تم ہے! آپ نے فرمایا ہاں ... کیونکہ بیاللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے... (اخرجابین بد) حضرت عبد الرحمٰن بن سعد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا ان کا پاؤں سوگیا... میں نے کہا اے ابوعبد الرحمٰن! آپ کے پاؤں کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہاں سے اس کا پیٹھا اکھا ہوگیا ہے ... میں نے کہا آپ کو باؤں ہوگیا ہوا؟ انہوں نے کہا آپ کو پاؤں بھی ہو جائے گا) انہوں نے کہا اے محرصلی اللہ علیہ وسلم! اور یہ کہتے ہی ان کا پاؤں ٹھیک ہو جائے گا) انہوں نے کہا اے محرصلی اللہ علیہ وسلم! اور یہ کہتے ہی ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا اور انہوں نے اسے بھیلا لیا... (اخرجائی سعہ ۱۵ اور یہ کہتے ہی ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا اور انہوں نے اسے بھیلا لیا... (اخرجائی سعہ ۱۵ اور یہ کہتے ہی ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا اور انہوں نے اسے بھیلا لیا... (اخرجائی سعہ ۱۵ اور یہ کہتے ہی ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا اور انہوں نے اسے بھیلا لیا... (اخرجائی سعہ ۱۵ اور یہ کہتے ہی ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا اور انہوں نے اسے بھیلا لیا... (اخرجائی سعہ ۱۵ اور یہ کہتے ہی ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا اور انہوں نے اسے بھیلا لیا... (اخرجائی سعہ ۱۵ اور یہ کہتے ہی ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا اور انہوں نے اسے بھیلا لیا... (اخرجائی سعہ ۱۵ اور یہ کہتے ہی ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا اور انہوں نے اسے بھیلا لیا... (اخرائی سعہ ۱۵ اور یہ کہتے ہی ان کا پاؤں ٹھیلا کیا کیا ہو کیا ہوں کیا کیا ہو کیا ہ

حضور صلی الله علیه وسلم کی محبت کواپٹی محبت پرمقدم رکھنا حضرت انس رضی الله عنه حضرت ابوقیا فہ رضی الله عنه کے اسلام لانے کے قصہ میں بیان کرتے ہیں... جب حضرت ابوقیا فہ نے حضور صلی الله علیه وسلم سے بیعت ہونے کے لئے اپنا ہاتھ بڑھایا تو حضرت ابو بکر رضی اللّٰدعنہ رو پڑے ... حضور صلی اللّٰد علیہ وسلم نے فرمایا کیوں روتے ہو؟

حضرت ابو بكر رضى الله عنه نے عرض كيا اگر اس وقت مير ب والد كے ہاتھ كى جگہ آپ كے بچا كا ہاتھ (بيعت ہونے كے لئے) ہوتا اور وہ مسلمان ہوتے اور الله تعالى ان كے اسلام لانے ہے آپ كى آ نكھ شخندى كردية توبيه مير ب لئے مير ب والد كے مسلمان ہونے سے زيادہ خوشى كا باعث ہوتا اور مجھے زيادہ پسند ہوتا (كيونكه آپ كو چچا كے اسلام لانے سے زيادہ خوشى ہوتى) ... (افرد بمر بن شروابو يعلى)

حضرت ابن عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن دوسرے قید ہوں کے ساتھ حضرت عباس رضی الله عنه بھی قید ہوئے تنے ... انہیں ایک انصاری نے قید کیا تھا... انسار نے انہیں قتل کرنے کی دھمکی دی تھی ... حضور صلی الله علیہ وسلم کواس کی فہر پہنچی تھا... انصار نے انہیں قتل کرنے کی دھمکی دی تھی ... حضور صلی الله عنه کی وجہ سے سونہیں سکا تو آ ب نے فرمایا آج رات میں اپنے ججا عباس رضی الله عنه کی وجہ سے سونہیں سکا کیونکہ انصار کہہ جکے ہیں کہ وہ عباس رضی الله عنہ کوتل کردیں گے ...

### حضورصلی الله علیه وسلم کےجسم مبارک کا بوسه لینا

حضرت ابو یعلی رضی الله عنه کہتے ہیں کہ حضرت اسید بن حفیر رضی الله عنه بورے نیک، ہنس کھ اور خوب ورت آ دمی ہنے ... ایک مرتبہ وہ حضور صلی الله علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے با تنیں کر کے لوگول کو ہنسار ہے تھے کہ اتنے میں حضور صلی الله علیہ وسلم نے ان کے پہلو میں انگلی ماری ... انہول نے کہا آپ کے مار نے سے مجھے در دہوگیا ہے ... حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بدلہ لے لو... انہول نے کہایا رسول الله! آپ نے توقعی بہنی ہوئی ہوئی ہے اور میر رے جسم یرکوئی قمیض نہیں تھی ...

حضورصلی الله علیہ وسلم نے اپنی قمیض اوپراٹھالی... یہ (بدلہ لینے کے بجائے)
حضورصلی الله علیہ وسلم کے سینے سے چمٹ گئے اور حضور صلی الله علیہ وسلم کے پہلو کے
بوسے لینے شروع کردیئے اور پھر یوں کہایا رسول الله! میرے ماں باپ آپ پر قربان
ہوں... میرا مقصد تو یہ تھا (بدلہ لینے کا تذکرہ تو جس نے ویسے ہی کیا تھا مقصد آپ کا
بوسہ لینا تھا)... (افرجہ الحاکم ۳۸۸۸ تال الحاکم عدا صدیث سے الاساد)

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آ ومی سے ملاقات ہوئی جس نے (کیٹروں پر) زردرنگ لگار کھا تھا.. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ایک ٹہنی تھی .. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ہیہ ورس رنگ اتار دو (درس بین کی زردرنگ کی ایک بوٹی کا نام ہے) پھر آ پ نے وہ ٹہنی اس آ دمی کے (درس بین کی زردرنگ کی ایک بوٹی کا نام ہے) پھر آ پ نے وہ ٹہنی اس آ دمی کے

بیٹ میں چھوکر فرمایا کیا میں نے تم کواس سے روکانہیں تھا؟ ٹہنی چھونے سے اس کے پیٹ بین چیونے اللہ ایک نیا ہو کے پیٹ پرنشان پڑ گیالیکن خون نہیں لکلا...اس آ دمی نے کہایا رسول اللہ! بدلہ دینا ہو گا...لوگوں نے کہا کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لوگے؟

اس نے کہاکسی کی کھال میری کھال سے بڑھیانہیں ہے...حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑ اہٹا کر فر مایا لو بدلہ لے او...اس آ دمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹ کا بوسہ لیا اور کہا میں اپنا بدلہ چھوڑ دیتا ہوں تا کہ آپ قیامت کے دن میری سفارش فرما کیں...(اخرج عبدالرزاق کذانی الکنز ۲۰۲/۷)

# حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے یاد آجانے برصحابہ کرام رضی اللہ عنہم کارونا

حضرت ابوسعیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضورصلی الله علیہ وسلم مرض الوفات بیں ایک دن ہمارے پاس باہر تشریف لائے ،ہم لوگ مجد میں تھے... آ پ نے سر پر پٹی با ندھ رکھی تھی آ پ سید ھے منبر کی طرف تشریف لے گئے اور منبر پر بیٹھ گئے... ہم بھی آ پ کے بیچھے چھے چھے چل کر آ پ کے پاس بیٹھ گئے اور آ پ نے فر ما یا اس ذات کی تھی ہم بس کے قبضہ میں میر کی جان ہے! میں اس وقت حوض (کوٹر) پر کھڑ اہوا ہوں اور سیمی فر مایا کہ ایک بندے پر دنیا اور اس کی زینت پٹیش کی گئی لیکن اس نے آ خرت کو اختیار کر لیا ہے اور تو کوئی نہ جھے سکا (کہ اس بندے سے کون مراد ہے؟) البتہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جھے گئے (کہ اس سے مراد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں) اور ان کی دونوں آ تھوں میں آ نسو بھر آ نے اور وہ رو پڑے اور یوں کہا میرے ماں باپ آ پ پر قربان کرتے ہیں ... ونوں آ بھول ہیں آ باپ با ورا پنامال اور جان سب آ پ پر قربان کرتے ہیں ... اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم (منبر سے) نیچے تشریف لے آ ئے اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم (منبر سے) نیچے تشریف لے آ ئے اور پھر

انتقال تك منبر يرتشريف فرمانه موئ ... (اخرجه ابن ابي عيبة كذا في كنز العمال ١٨/٥٥)

حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب إِذَا جَاءَ نَصِرُ اللهِ وَالْفَتِحُ سورة تازل ہوئی (اوراس میں بتادیا گیا کہ آپ جس کام کے لئے آئے تھے وہ پوراہو گیا ہے ) تو حضور صلی الله علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی الله عنہا کو بلا کر فرمایا مجھے (اس سورة میں) اپنی وفات کی خبر دی گئی ہے ... بیان کر وہ رو پڑیں ... جضور صلی الله علیہ وسلم نے ان سے فرمایا مت رو کیونکہ میر نے فائدان میں سے تم سب سے پہلے مجھ سے ملوگ ... بیان کر وہ بنتے گیس ... حضور صلی الله علیہ وسلم کی ایک زوجہ محرّ مہ بیہ منظر دیکھ رہی تھیں انہوں نے وہ بنتے گیس ... حضور صلی الله علیہ وسلم کی ایک زوجہ محرّ مہ بیہ منظر دیکھ رہی تھیں انہوں نے (بعد میں) حضرت فاطمہ رضی الله عنہا نے بتایا پہلے حضور دیکھ ایکٹر جنتے ہوئے (اس کی کیا وجہ ہے؟) حضرت فاطمہ رضی الله عنہا نے بتایا پہلے حضور صلی الله علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھے اپنی وفات کی خبر دی گئی ہے بیان کرمیس رو پڑی صلی الله علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مت رو کیونکہ میرے خاندان میں تم سب سے مسلمی الله علیہ وسلم نے فرمایا مت رو کیونکہ میرے خاندان میں تم سب سے مسلمی گو میں بنس پڑی تھی ... (اخر جا طر ان قال المیٹی ماروں)

حضرت معاذبن جبل رضی الله عند فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی الله علیہ وسلم نے انہیں یمن بھیجا تو حضور صلی الله علیہ وسلم ان کو ہدایات دینے کے لئے ان کے ساتھ خود بھی (شہر سے) باہر نکلے ... حضرت معاذر ضی الله عنہ سواری پر تھے اور حضور صلی الله علیہ وسلم ان کی سواری کے ساتھ پیدل چل رہے تھے ... جب حضور صلی الله علیہ وسلم بدایات سے فارغ ہوگئے تو فر مایا اے معاذ! شایداس سال کے بعد آئندہ تم مجھ سے خال سکواور شاید تم میری اس مجداور میری قبر کے یاس سے گزرو...

بیان کر حفرت معاذ رضی الله عنه حضور صلّی الله علیه وسلم کی جدائی کے ثم میں بھوٹ بھوٹ کررونے گئے بھر حضور صلّی الله علیه وسلم ان کی طرف متوجه ہوئے اور مدینہ کی طرف منہ کر کے فرمایا (قیامت کے دن) لوگوں میں سے میرے سب سے

زیادہ قریب متقی لوگ ہوں گے جو بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں (اس کے لئے کسی خاص قوم میں سے ہونایا میرے شہرییں رہنا ضروری نہیں)...(اخرجہ احمر) حدثہ صلی دیا ہوا۔ مسلم کی مینا میں سے

حضور صلی الله علیہ وسلم کی وفات کے

خوف يصحابه كرام رضى التدعنهم كارونا

حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمات بین که کسی نے حضور صلی الله علیه وسلم کی خدمت بین حاضر ہو کرعرض کیا کہ انصار کے مرد اور عور تیں مسجد میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں ... حضور صلی الله علیہ وسلم نے بوجھاوہ کیوں رور ہے ہیں؟

اس نے کہااس ڈرسے رورہے ہیں کہ کہیں آپ کا انتقال نہ ہوجائے... چنانچہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ سے باہرتشریف لائے اورا پے منبر پر بیٹھ گئے... آپ ایک کپڑ ااوڑ ھے ہوئے تھے جس کے دونوں کنارے اپنے کندھوں پر ڈال دکھے تھے اور آپ سریرا یک میلی پٹی بائد ھے ہوئے تھے .. جمدو تنا کے بعد آپ نے فرمایا:

ور اما بعد! اے لوگو! آئندہ لوگ زیادہ ہوتے جائیں گے اور انصار کم ہوتے جائیں گے اور انصار کم ہوتے جائیں گے بیہاں تک کہ انصار لوگوں میں سے ایسے ہوجائیں گے جیسے کھانے میں نمک ... لہذا جو بھی انصار کے کسی کام کا ذمہ دار بنے اسے چاہئے کہ ان کے بھلا کرنے والے کی بھلائی کو قبول کرے اور ان نے برے سے درگز رکرے ... (افرج المز ار)

حضور صلی الله علیه وسلم برنماز جنازه براه عربی هانه کی کیفیت حضرت بهل بن سعدرض الله عنه فرماتے بین که جب حضور سلی الله علیه وسلم کوفن پہنا دیا گیا تو آپ کو چاریا کی پر رکھا گیا اور پھر وہ چاریا کی حضور سلی الله علیه وسلم کی قبر کے کنارے پر دکھ دی گئی پھرلوگ اپنے ساتھ یوں کے ساتھ اندر آتے اور اسکیا اسکیا بغیرامام کے نماز پڑھتے ... حضرت موئی بن محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے اپنے دالد كى المحى موئى ية تحرير ملى كه جب حضور صلى الله عليه وسلم كوكفن بهنا ديا كيا اورانهيس على الدك المحى موئى ية تحرير على كه جب حضورت عمر رضى الله عنهما اندر تشريف لائے اور على برد كھ ديا گيا تو حضرت ابو بكر اور حضرت عمر رضى الله عنهما اندر تشريف لائے اور الن كي ساتھ استے مها جرين وانصار بھى تھے جواس كمرے ميں آسكتے تھے ... ان دونوں حضرات نے كہااكسكلام عكيك آيها النّبي وَرَحمَهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ...

پھران ہی الفاظ کے ساتھ مہاجرین اور انصار نے سلام کیا بھران سب نے صفیں بنالیں اور امام کوئی نہ بنا...

حضرت ابو بکراور حضرت عمر رضی الله عنهما بہلی صف میں حضور صلی الله علیه وسلم کے سامنے تھے ... ان دونوں حضرات نے کہاا ہے الله!

ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پھھ آسان سے نازل ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہنچا دیا اور انہوں نے اپنی امت کے ساتھ پوری خیر خواہی کی اور اللہ کے راستہ ہیں انہوں نے خوب محنت کی اور جہا دکیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کوعزت عطافر مادی اور اللہ کا کلمہ یعنی دین اسلام پورا ہو گیا اور لوگ اللہ وحدہ لاشر یک لہ برایمان لے آئے ...

اے ہمارے معبود! ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جواس بات پڑھل کرتے ہیں جو ان پراتاری گئ اور ہمیں آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع فر مااور ہمارا ان سے تعارف کرادینا اور ان کا تعارف ہم سے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنوں کے لئے بوے شفق اور مہر بان تھے...

ہم حضور صلی الله علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دنیا میں بدلے ہیں چاہتے اور نہ اس ایمان کوکسی قیمت پر بھی بیچیں گے ...

لوگ ان کی دعا پر آمین کہتے جاتے اس طرح لوگ فارغ ہوکر نکلتے جاتے اور دوسرے اندر آجاتے بیال تک کہتمام مردوں نے نماز پڑھی پھرعورتوں نے پھر بچوں نے براھی ... (اخرجه الواقدی کذانی البدایة ۵/۵۲۷)

# حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مارنا

حضرت کعب بن علقمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت غرفہ بن حارث کندی رضی اللہ عنہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یا فتہ صحابی ہیں... انہوں نے سنا کہ ایک نصرانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو انہوں نے اسے ایسا مارا کہ اس کی تاک ٹوٹ گئی... یہ معاملہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے سامنے بیش ہوا...

حفرت عمرونے حضرت غرفہ سے فرمایا ہم تو ان سے امن دینے کا معاہدہ کر بھیے ہیں ... حضرت غرفہ نے کہا اللہ کی بناہ ... یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہیں اور ہم ان کے معاہدے کا پھر بھی لحاظ کریں؟ ہم نے تو ان شرطوں پران سے معاہدہ کیا ہے کہ ہم ان کے عبادت خانوں میں جو جا ہیں کہیں اور ہم ان کے عبادت خانوں میں جو جا ہیں کہیں اور ہم ان کی طاقت سے زیادہ بو جھان پر ہیں ڈالیس گے اور اگر کوئی و شمن ان پر حملہ کرے گاتو ہم ان کی طرف سے لڑیں گے اور ان کے احکام ہیں ہم کوئی و خل نہیں دیں گے ...

ہاں اگر میہ ہمارے احکامات پر راضی ہوکر ہمارے پاس فیصلہ کروانے آئیں گے تو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ان کے بارے میں ہم سے الگ بارے میں فیصلہ کریں گے اور اگر بیا ہے معاملات کے بارے میں ہم سے الگ تھلگ رہیں گے تو ہم انہیں کچھ نیں کہیں گے ... اس پر حضرت عمرونے کہا تم تھیک کہدرہ ہوں۔ (افرجابن البارک عن حرملة بن عمران)

# حضور صلى التدعلية وسلم كاحكم بجالانا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن منبر پرتشریف فر ما ہوئے اور فر مایا سب بیٹھ جاؤ…حضرت عبداللہ بن روا حہ رضی الله عنه نے معجد کے باہر سے ہی حضور صلی الله علیه وسلم کا بیفر مان سنا کہ سب بیٹھ جاؤاور وہیں قبیلہ بنوغنم کے محلّہ میں ہی بیٹھ گئے ...کسی نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! بید حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله عنه نے آب کو بیٹھ جاؤ فر ماتے ہوئے سنا تو وہیں اپنی جگہ بیٹھ گئے ... (اخرجه ابن عساکر)

حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے ہم بھی آپ صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھے ... آپ صلی الله علیہ وسلم نے ایک اونچا قبد دیکھا تو پچھا یہ س کا ہے؟ آپ صلی الله علیہ وسلم کے صحابہ رضی الله عنہم نے وض کیا فلال انصاری کا ہے ... حضور صلی الله علیہ وسلم سن کرخاموش ہور ہے اور آپ صلی الله علیہ وسلم نے دل میں بیہ بات رکھی ... کی دوسرے وقت وہ انصاری حاضر خدمت ہوئے اور اوگوں کی موجودگی میں انہوں نے سلام کیا...

حضورصلی الله علیه وسلم نے اعراض فرمایا (اورسلام کا جواب بھی نہ دیا) چند بار
ایسے ہی ہوا (کہ وہ سلام کرتے حضور صلی الله علیہ وسلم اعراض فرما لینے) آخر وہ سمجھ
گئے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم ناراض ہیں اس لئے اعراض فرما رہے ہیں...انہوں نے
صحابہ رضی الله علیہ وسلم ناراض ہیں اور یوں کہا الله کی قتم ! آج الله کے رسول صلی
الله علیہ وسلم کی نظروں کو پھرا ہوا یا تا ہوں خیر تو ہے ...صحابہ رضی الله عنہم نے بتایا کہ
حضور صلی الله علیہ وسلم باہر تشریف لائے شے تو تہارا قبہ دیکھا تھا ... ہیس کر وہ
انصاری فورا گئے اور قبہ کوگرا کر بالکل نے مین کے برابر کر دیا کہنام ونشان بھی نہ رہا...
(پھر آ کر حضور صلی الله علیہ وسلم سے عرض بھی نہ کیا) ایک دن حضور صلی الله علیہ
وسلم کا اس جگہ ہے گز رہوا تو آ ہے کو وہاں وہ قبہ نظر نہ آیا... آپ نے یو چھا اس قبہ کا کیا
ہوا؟ صحابہ رضی الله عنہم نے عرض کیا قبہ والے انصاری نے آپ کے اعراض کا ہم
ہوا؟ صحابہ رضی الله عنہم نے عرض کیا قبہ والے انصاری نے آپ کے اعراض کا ہم
ہوا؟ صحابہ رضی الله عنہم نے عرض کیا قبہ والے انصاری نے آپ کے اعراض کا ہم
ہوا؟ صحابہ رضی الله عنہم نے اسے بتا دیا تھا انہوں نے آگر اسے بالکل گرا دیا...

رية المريز الجري

نمل میرو خل میرو

الوا): (نوي) (نانچيد

. نترز لاز

حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہر تھیرا آدی پر وبال ہے مگر وہ تھیر جو سخت ضروری اور مجوری کی ہو ... بیدروایت ابوداؤد کی ہے اور ابن ماجہ میں بیدروایت فر دائخضر ہے اور اس میں بیہ ہے کہ اس کے بعد کسی موقع پر حضور صلی الله علیہ وسلم کا وہاں سے گز رہوا ... حضور صلی الله علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھاتو صحابہ رضی الله علیہ وسلم نے بتایا کہ جب ان انصاری کو پہتہ چلاتو انہوں نے اس فی بین پوچھاتو صحابہ رضی الله علیہ وسلم نے فرمایا الله اس پر حم کر سے ... الله اس پر حم کر سے ... الله اس پر حم کر الله علیہ وسلم نے فرمایا الله اس پر حم کر سے ... الله اس پر حم کی الله علیہ وسلم نے محمدے فرمایا خریم اسدی بہت اچھا آدی ہے آگر اس میں دوبا تیں نہ بوں ایک تو اس کے سر کے بال بہت بڑے ہیں دوسرے وہ لئی شخوں کے بینچ با عدصت اس کے سر کے بال بہت بڑے ہیں دوسرے وہ لئی شخوں کے بینچ با عدصت اس کے سر کے بال بالله علیہ وسلم کا بیار شاد پہنچاتو فوراً چاتو فوراً چاتو کر بال کا نوں کے شخصے سے کاٹ دینے اور لئی آدھی پنڈلی تک با عدصنا شروع کردی ... (اخرجہ احم)

قبیلہ بنوحارث بن خزرج کے حضرت محد بین اسلم بن بجرہ رضی اللہ عنہ عمر رسیدہ بڑے میاں تھے وہ اپنا قصہ خود بیان کرتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ (اپنے گاؤں سے) مدینہ منورہ کی کام سے جاتے اور بازار ہیں اپنا کام پورا کرکے اپنے گاؤں ہیں والیس آ جاتے ... جب اپنی چا درا تارکرر کے دیتے تو آنہیں یاد آ تا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجد ہیں نماز نہیں پڑھی ہے تو یوں فر ماتے ہیں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجد ہیں نماز نہیں پڑھی ہے تو یوں فر ماتے ہیں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجد ہیں دور کھت نماز نہیں پڑھی ہے ...

عالاتکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا (اے قریب کے دیہات والو!) تم میں سے جو اس بستی (بعنی مدینہ منورہ) میں آئے وہ جب تک اس مسجد (نبوی) میں دورکعت نماز نہ پڑھ لے اسے اپنے گاؤں واپس نہیں جانا چاہئے ... چنا نچہ بیدا بی چا در لیتے اور مدینہ واپس جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں دو رکعت نماز پڑھے ... (افرجہ الحن ابن مفیان)

ابوداؤ دمیں بیروایت ہے کہ حضرت معرور بن سویدر حمداللہ کہتے ہیں میں نے ربذه بستی میں حضرت ابوذ ررضی الله عنه کو دیکھا کہان کے جسم پرایک موثی عا در تھی اوران کے غلام کے جسم پر بھی ویسی ہی موٹی عا در تھی ... لوگوں نے کہا اے ابوذ را اگر آپ اینے غلام والی جا در لے کراینی اس جا در کے ساتھ ملا کر خود پہن کیتے تو آپ کا جوڑا پورا ہو جاتا اور اینے غلام کوکوئی اور کیڑا بیننے کو دے دیتے تو حضرت ابوذ ررضی الله عنه نے فرمایا ایک مرتبہ میں نے ایک آ دمی کو گالی دی اور اس کی مال عجمی تھی میں نے اسے مال کے نام سے عار دلائی (بیددوسرے آومی حضرت بلال رضی الله عند تنصفوان سے کہدویا کہ ہے ناحبتن كابينًا)اس نے جاكر حضور صلى الله عليه وسلم سے ميرى شكايت كردى... حضورصلی الله علیه وسلم نے فرمایا ... اے ابوذر! تمہارے اندر ابھی تک جاہلیت والی باتیں ہیں یہ غلام تمہارے بھائی ہیں اللہ نے تمہیں ان بر فضیلت دی ہے..لہذاجس غلام سے تمہاری طبیعت کا جوڑ نہ بیٹے تم اسے ج دواورالله کی مخلوق کومت ستاؤ ... بخاری مسلم اور تریزی کی روایت میں پیر ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیہ غلام نمہارے بھائی ہیں اللہ نے انہیں تمہارا ماتحت بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ جس کے بھائی کواس کا ماتحت بنائیں تو اسے جائے کہ جووہ خود کھا تا ہے اس میں سے اپنے ماتحت بھائی کو کھلائے اورجوه وخود ببنتا ہے اس میں سے اسینے بھائی کو بہنائے اور اسے ایسا کام نہ کے جواس کی طاقت سے زیادہ ہواوراگراہے ایسا کام کہدد ہے تو پھراس کی اس کام میں مدد کرے ... (كذافي الترغيب ٢٩٥/٣)



# کیم الامت حضرت تھا توی رحمہ اللہ کے خطبات سے سیرة طیبہ سے متعلق عام ہم بیان فرمودہ جواہرات جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وعظمت اوراطاعت کا ذریعہ ہیں

#### واقف وناواقف سے حسن سلوک

حضور صلی الله علیه وسلم ایک مرتبه مبحد شریف میں تشریف لائے اور دیوار مسجد پر تھوک لگاد یکھا تو حضور صلی الله علیه وسلم کا چبره سرخ ہوگیا اور آ پ صلی الله علیه وسلم نے اس کولکڑی سے کھرج دیا...ایک صحابی خوشبولائے اور اس جگیل دی...

اب دیکھے کہ وہی ذات بابرکات جنہوں نے وہاں بخی نہیں کی جب کہ ایک شخص نے مسجد میں پیپٹا ب کر دیا تھا یہاں صرف تھو کئے پر آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کا چرہ مر رخ ہوگیا تو فرق ریتھا کہ پہلا آ دمی دیباتی تھا اور یہ دوسر ہے شخص آ پ کی صحبت کے فیض یافتہ تھے تو معلوم ہوا کہ غیر داقف سے دوسرا برتاؤ ہوتا ہے اور واقف سے دوسرا پس اگر ہر شخی بدفتی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صادر نہ ہوتی جن کے بارے میں ارشاد ہاری تعالیٰ کا ہے ... اِنگے لَعَلیٰ خُلُقِ عَظِیْم

(بلاشک آپ اخلاق حند کے اعلیٰ پیانہ پر ہیں) اور کیجئے ایک مرتبہ ایک صحابی الفط کے بارہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کررہے تھے کہ اگر بکری جنگل ہیں ملے تواس کو حفاظت کے لئے اینے قبضہ میں کرلیا جاوے یا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرای کو جا ای کہ ہاں اس کو لئے آنا چاہئے ورنہ در ندے اس کو ہلاک کردیں گے ... پھرکسی نے فرمایا کہ ہاں اس کو لئے آنا چاہئے ورنہ در ندے اس کو ہلاک کردیں گے ... پھرکسی نے

پوچھا کہ اگراونٹ ملے تو اس کو بھی ایسا ہی کیا جائے...اس پر آپ کو غصہ آگیا اور چہرہ مبارک سرخ ہو گیا...فرمایا کہ اس کی حفاظت کی کیا ضرورت ہے وہ خودموذی جانوروں کے دفع کرنے پر قادرہے...درختوں سے بے کھا تا ہوا اپنے مالک سے آملے گا...

ال بات پر حضور صلی الله علیه وسلم کوغصه ال لئے آیا که اس سوال سے حرص اور طمع متر شح ہور ہی تھی ... کیا اب بھی میہ کہا جائیگا که بدخلتی مطلق بختی اور غصه کا نام ہے ...
آج علماء پر میدالزام لگایا جاتا ہے کہ ذراس بات میں خفا ہوجاتے ہیں ... ایکے اخلاق عمدہ نہیں سو بھراللہ ان واقعات کے معلوم کرنیکے بعد میرالزام رفع ہوگیا ہوگا...

اس سے ایک اور بات بھی نگل آئی ... وہ یہ کہ بعض طلباء استادوں کی شکایت کیا کرتے ہیں کہ بڑے بخت ہیں تو معلوم ہوگیا کہ بیسنت ہے کہ بے موقع بات پر غصہ کیا جائے اور بعض طالب علم بھی بہت بھیڑے نکالا کرتے ہیں اور استاد کو تگ کرنا چاہتے ہیں یہ بردی گستاخی اور بے ادبی ہے ... اگر استاد سے غلطی بھی ہو جائے تو اس وقت فاموش ہوجانا چاہئے دوسرے وقت ادب سے عرض کیا جاسکتا ہے ... اور اگر اپنی غلطی ہوتو فور ارجوع کرنا چاہئے اب تو طالب علم الی حرکتیں کرتے ہیں جس سے خواہ مخواہ غواہ علم عصم ہی آ وے اور یچ ہے کہ طالب علم ہی کم رہ گئے ہیں ... چنا نچے بعضے طالب علم استاد کی تقریر بہت بے پروائی سے سنا کرتے ہیں اور جب مطلب بھی میں نہیں آتا تو استاد کی تقریر بہت بے پروائی سے سنا کرتے ہیں اور جب مطلب بھی میں نہیں آتا تو استاد کی تقریر بہت بے پروائی سے سنا کرتے ہیں اور جب مطلب بھی میں نہیں آتا تو استاد کی تقریر بہت بے پروائی سے سنا کرتے ہیں اور جب مطلب بھی میں نہیں آتا تو استاد ہی تھر اور بہت ہو تھر ہے ہیں ۔.. اس کو خصہ کیسے نہیں آئے گا؟ (الدین اٹا نص جس

حضور صلى الله عليه وسلم يرجب بيرة يت نازل مولى...

وَ ٱنْلِيْرُ عَشِيْرَ تَكَ الْآقُرَبِيْنَ (اوراپنے رشتہ داروں کوآتش دوزخ سے ڈرایئے) تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب خاندان کو جمع کیا اور سب کے ساتھ صاجز ادی صاحبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کوخطاب کر کے فرمایا...

(يافاطمة بنت محمد انقذى نفسك، من النار لااغنى عنك من الله شيئاً سنن الرّفى:٣١٨٥)

اے فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت محمصلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کوآتش دوز خے ہے رہا کرمیں جھے کوکسی چیز سے اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ نہیں کرسکتا...

اوراین پھوپھی صاحب کوخطاب کرے فرمایا...

يا صفية عمة رسول الله انقذى نفسك من النار الااغنى عنك من الله شيئاً (المحليماريم: ۱۴۰:۲۸)

اے صفیہ رضی اللہ عنھا پھوپھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اینے نفس کو اعمال صالحہ کرکے دوز خ سے بچامیس کسی چیز سے جھے کو اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ ہیں کرسکتا...
اسی طرح سب اعزہ سے فرمایا کہ اپنے آپ کوجہنم سے بچالو... میں تمہارے کام نہ

آسكون گا.. يعنى اگرزے ميرے جروسه پر رہو گے.. تواس صورت ميں ميں كھ كام نه

آ وُل گا... بان خود بھی کچھ سرمایہ جمع کراوتو بے شک آ ب سلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے

بس بيدرجه ہے انشاب اور تبر کات کا كه وہ بدون اپنے عمل كے تنبا كافئ تہيں

ہوتے... باتی اپنے پاس کیجیمل ہوتو پھروہ ضرور نافع ہیں...ان کی برکت کا انکار

نہیں ہوسکتا..اگر تبرکات نافتے نہ ہوتے توسلف صالحین اس کا اہتمام نہ کرتے...

حالانکہ سلف ہے اس کا اہتمام منقول ہے ... خود حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے تبرکات دیئے ہیں ... ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جا درہ مبارک ایک صحابی کوعطا فر مایا اور جج کے موقع پر اپنے بال تقسیم فر مائے اور بعض واقعات سے ٹابت ہوتا ہے کہ تبرکات واقعی کا م بھی آتے ہیں مگر زے تبرکات کا م نہیں آتے ...

بلكهاصل سرماييك ساتھ يہ بھى مل جائيں تو نفع بردھ جاتا ہے...

اس کی توالیی مثال ہے جیسے کھانے کے ساتھ چٹنی اور مربہ کہ اس سے کھا سے لطف بڑھ جاتا ہے ... اب اگر کوئی مختص دوستوں کی دعوت کرے اور سارا دستر خواق پر چٹنی اور مربہ ہی سے بھردے تو کیا بیدعوت ہوگی ... بیرتومسخر این ہوگا...

اس طرح جو چیزیں زوائد میں سے ہیں وہ سب ایس بی ہیں کہان پرخصول

مقصود موتوف نہیں ہوتا اور وہ تنہا مقصود سے مغنی نہیں ہوتیں... ہاں ضروریات کے ساتھ جمع ہوجا کیں تو مفید ہوتی ہیں ... دیکھوا گر دستر خوان پرچٹنی مربے نہ ہوں تو وہ دعوت ضرور ہے ادرا گرچٹنی مربا ہی ہو کھا نا نہ ہوتو اسے دعوت نہیں کہہ سکتے اور دونوں جمع ہوجا کیں تو ایک درجہ کی اور لذیذ دعوت ہوگی ... (تنعیل الدین ۳۰)

#### سادگی ومتانت

جناب رسول مقبول صلی الله علیه وسلم کی نہایت ساوہ زندگی تھی... آپ میں تکلف اور ظاہری وضع میں کوئی شان وشوکت نتھی کیونکہ آپ صلی الله علیہ وسلم سیج تھے...
باوجود کیکہ آپ صلی الله علیہ وسلم اعلیٰ درجہ کے باوقاراورانہا درجہ کے متین تھے گرساتھ ہی اس کے نہایت ہے تکلف تھے... حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ وضی الله تعالی عنہا سے جونو برس کی عمر میں بیاہ کرآ گئ تھیں ان کی دل جوئی کے لئے فرمایا: کہ آؤ مسابقت کریں (یعنی دوڑیں) دیکھیں آگے کون نکل جاتا ہے...

آ ب کاس شریف بھی زیادہ تھا اورجسم مبارک بھی بنسبت ان کے بھاری تھا... حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک تو کمس لڑکی دوسرے چھر برابدن، وہ آپ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئیں... ایک مرتبہ چھرکی سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ مسابقت کریں، اس مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پیچھے رہ گئیں...

کیونکہ عورتوں کا بدن مردوں کے مقابلہ میں بہت جلد لئک جاتا ہے اوراس سے جسم میں ستی پیدا ہوجاتی ہے (آج کل لوگ دونوں میں مساوات چاہتے ہیں، انہیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ اس تفاوت کو موقوف کریں) غرض حضرت عائشہ دخی اللہ عنہ اللہ علیہ وسلم اس حضرت عائشہ دخی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی ویسے ہی ہے مسابقت میں شے ...

اس کیے اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گےنکل گئے اور حضرت عاکشہ رضی اللہ

تعالی عنها کی شرمندگی کورفع کرنے کے لئے فرمایا تلک بتلک ہے آ گے نکلنا اس وقت کے تہم مم دونوں برابر ہو گئے ...

آج کل کے وقار میں اور کبر میں کچھ بھی فرق نہیں رہا... چنانچہ آج کل مرعیان وقار بھی اور کبر میں کچھ بھی فرق نہیں رہا... چنانچہ آج کل مرعیان وقار بھی ایسانہ کریں گے حالانکہ بیوقار کے منافی نہیں البنتہ کبر کے مناقص ضرور ہے کہ شان کے خلاف معلوم ہوتا ہے ... (اصلاح البتائ جس)

#### سيرت ميں كيابيان كرنا جا ہيے

حضور صلی الله علیه وسلم کے دہ حالات و کمالات زیادہ بیان کرنے چاہئیں جو بعد از نبوت ظاہر ہوئے ہیں کیونکہ انہی سے حضور صلی الله علیه وسلم کا نبی ہونا اور سردار عالم ہونا ظاہر ہوسکتا ہے ... نیز ان کے ذکر سے حضور کا انتباع بھی ہوسکتا ہے باتی جو حالات قبل از نبوت ہیں ان میں انتباع نہیں ہوسکتا ...

مثلًا آپ کی دلادت کے وقت ایوان کسری میں زلزلہ آگیا تھا یا ستارے زمین کی طرف جھک آئے تھا اس میں کوئی امتباع کیول کر کرسکتا ہے یہ کس کے اختیار میں ہے کہ این بیدائش کے وقت باوشا ہوں کے ایوان کو ہلا دیا کرے ... (الموردالنری فی المولدالبرزی ہے ۵)

#### واقعهمعراج كاحاصل

واقعہ معراج سے جوسبق ہم کو حاصل ہوا وہ دو باتنیں؛ ہیں...ایک بیہ کہ معراج کی حقیقت قرب الہی ہے اور وہ سب انبیاء کو حاصل ہے تو بین کہنا جا ہے کہ معراج صرف حضورہی کو ہوئی ہے اور کسی کو ہوئی ہے...

ہاں اجمالاً اس کہنے کا مضا کقہ نہیں کہ حضور کی معراج اوروں کی معراج سے افضل و اکمل ہے ... وہ بھی اس طرح سے کہا جاوے جس میں دوسرے انبیاء کی معراج کی تنقیص نہ ہو بلکہ صرف حضور کی افضیلت وا کملیت کا بیان ہواور معراج محراج کی تنقیص نہ ہو بلکہ صرف حضور کی افضیلت وا کملیت کا بیان ہواور معراج کی کچھ خصیص نہیں مطلقاً تمام احوال ومقامات انبیاء میں تفصیلی فضیلت جب تک

منصوص نہ ہو بیان نہ کرنا جا ہے ... جبیبا عام لوگوں کی عادت ہے ...

دوسراسبق اس واقعہ معرائ سے سالکین کو بیہ حاصل ہوا کہ وہ جواپنے حالات کا فیصلہ خود کر لیا کرتے ہیں بیان کی غلطی ہے مثلاً پہلے ذکر میں جی لگتا تھا خطرات نہ آتے تھے انوار کی کثرت تھی اس کو وہ افضل حالت سمجھتے ہیں پھر خطرات آنے لگے انوار میں کمی ہوگئ تواب سمجھتے ہیں کہ ہم مردود ہو گئے خبر بھی ہے کہ وہ عروج کی حالت تھی اور معراج کی حقیقت آپ کو معلوم ہو چکی ہے کہ معمراج بھی عروج سے ہوتی ہے کہ معراج بھی عروج سے ہوتی ہے بھی نزول سے ہوتی ہے اور دونوں حالتیں مقبول میں پھرتم نزول کوادون کیوں سمجھتے ہوئی سالک کی تو یہ حالت ہونا چاہئے...

تو بندگی چول گدایاں بشرط مزدمکن کے خواجہ خودروش بندہ پروری داند (تو گداگروں کی طرح مزدوری کی شرط پر بندگی مت کراس لئے کہ آتا فود بندہ پروری کا طریقہ جانتا ہے ...)

چاہے قبض ہو یا بسط ہر حال میں خداہے راضی رہے اور اپنے لئے کوئی حالت تجویز نہ کرے...اگر قبض کسی معصیت کی وجہ سے نہ ہوتو پھر اس کونزول پرمحمول کرنا عاہمے جو کہ صوفیہ کے نزدیک عروج سے افضل ہے...

مگراہیے لئے تبحویزاس کوبھی نہ کرے بلکہ جب بسط عطا ہوتو اس میں خوش رہے حق تعالیٰ نے قبض وبسط ونزول وعروج تمہاری مصلحت کے لئے عطافر مایا ہے ...وہی مصلحت کوخوب جانتے ہیں ایک عارف فرماتے ہیں ...

بگوش گل چیخن گفت که خندان است بعندلیب چه فرموده که نالان است (گل ہے کیا کہدویا کہ خندان ہے بلبل ہے کیا فرمایا دیا کہ نالان ہے...)

گل ہے صاحب بسط مراد ہے اور عندلیب سے صاحب قبض...مطلب ہے کہ سب اس کے باغ کی پروردہ ہیں گل بھی اور عندلیب بھی کسی کا خندہ ان کو پہندہ اس کو بسط عطافر مادیایا کسی کا نالہ وگر بہ پہند ہے اس کو قبض عطافر مادیایا کسی کا نالہ وگر بہ پہند ہے اس کو بض عطافر مادیایا کسی کا نالہ وگر بہ پہند ہے اس کو بض عطافر مادیا تم کو تجویز کا کوئی حق نہیں ہر

#### حقيقت معراج

حقیقت کے اعتبار سے ہر پیغیبر کومعراج ہوئی ہے کیونکہ معراج کی حقیقت ہے قرب جن اور ظاہر ہے کہ قرب جن جملہ انبیاء کو حاصل تھا اس کے بعد مولانا فر ماتے ہیں کہ قرب جن کمی ماتھ مقینہیں بلکہ بھی بصورت عروج ہوتا ہے اور بھی بصورت نزول ہوتا ہے۔۔۔اس کوفر ماتے ہیں...

قرب نیز پستی؟ ببالا رفتن است قرب حق از قید جستی خود رستن است اور قرب بصورت نزول کی تائیدایک حدیث سے بھی ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ قرب بندہ کو جواللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے نیز قر آن میں ہے داسجد داقتر ب یعنی سجدہ کر واور مقرب بن جاؤ...

جس سے بحدہ کامحل قرب ہونامعلوم ہوا حالانکہ ظاہر میں وہ پستی ذلت اور نزول کی حالت ہے اس کے بعد مولانا فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کو اس واقعہ میں معراج بصورت نزول ہوئی تھی تو ہیوا قعہ منافی کمال نہ تھا...

بلكه عين كمال تھا كيونكه معراج كا كمالات سے ہونامسلم ہے...

باقی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صورت وحقیقت کے جامع ہیں اس لئے آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کومعراج بصورت عروج ہوئی جس میں حقیقت اور صورت دونوں کوجمع کرلیا گیا بھرآ ب صلی اللہ علیہ وسلم کومعراج میں جس طرح عروج تھا نزول بھی تھا اور نزول میں بھی صورت معنی دونوں مجتمع تھے ...صورت تو یہ کہ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم بلندی سے زمین کی طرف تشریف لائے اور حقیقت یہ کہ فنا کے بعد بقا حاصل ہوا اور یہ نزول ہے جس کوال سلوک جانے ہیں ... (ایسرم العرب)

# حضورصلى التدعليه وسلم كي قوت

جس وقت حضور صلی الله علیه و سلم کی شادی حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سے ہوئی تواس وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم کی پچپی سال کی عمر صی اور حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها کی عمر چالیس سال تھی، یہ بیوہ تھیں اور بہت مال دار چنانچہ اپنے تمول ہی کی وجہ سے ملکہ عرب مشہور تھیں اور یہاں سے مخالفین اسلام کو شرم کرنا چاہیے جو حضور صلی الله علیہ و سلم پراعتراض کرتے ہیں کہ معاذ الله حضور صلی الله علیہ و سلم کو عور توں ہی کی قرر ہی تھی ... حضور رہتی تھی ... اس واقعہ کو د کھے کرکون کہ سکتا ہے کہ آپ کو عور توں ہی کی قکر رہتی تھی ... حضور صلی الله علیہ و سلم کو جوان کو ارک کی ملنا کیا دشوار تھا، اگر آپ چاہتے تو بوجہ عالی خاندان ہونے کہ بی کہ تا ہے کہ آپ کو تو ایک کی تاری کی ملنا کیا دشوار تھا، اگر آپ چاہتے تو بوجہ عالی خاندان ہونے نے کہ بی ہاشم مکہ سے سر دار تھے، آپ کو کتنی ہی لاکیاں مل سکتی تھیں ...

گرمعلوم ہوتا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس امر پر توجہ ہی نہیں کی پھر ا علاوہ عالی خاندان ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت بھی بہت زیادہ تھی کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ کو تمیں مردوں کی قوت عطام و کی تھی ...

وفى رواية اربعين وقال مجاهد اعطى قوة اربعين من رجال الجنة صديث كوكوئى ندماني توحفرت ركانه كاواقعداس كسامن پيش كياجائ كاكم

وہ عرب کے مشہور بہلوان تھے جن کی طافت وقوت ہزار مردوں کے برابر شار کی جاتی تھی ...ان کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات دکھلاؤ تو میں ایمان لاؤں .. جضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا:

بتلاؤ کیا جاہتے ہو کہنے گئے کہ مجھ سے زیادہ طاقتور عرب میں کوئی نہیں ... اگر آپ کشتی میں مجھے بچھاڑ دیں تو ایمان لے آؤں گا.. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا: چنا نچہ کشتی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو پچھاڑ دیا، وہ بڑے حیران ہوئے اور کہنے گئے ہے اتفاقی بات ہے، دوبارہ پھرکشتی ہو... چٹانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھررکانہ کو پچھاڑ دیا تو وہ اسلام لے آئے ... (اصل العبادة جن)

#### شان رسالت

حضور سکی اللہ علیہ وسلم کی شان حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم یوں تو ہر وقت ہی سب سے زیادہ تی شے مگر سب سے
ہزدہ کر رمضان میں آپ تی ہوتے تے ... اور جرئیل علیہ السلام ہر شب میں آپ سے
ملتے تھے ... ان کی ملاقات کے وقت آپ ہوا سے بھی زیادہ فیض رساں ہوتے تھے ...
(ہواکی فیض رسانی کہ اس سے ہارش ہوتی ہے معلوم ہے اس جود میں سے بعض کی
تضریح بھی وارد ہے مشکو تا میں بیجی سے بروایت ابن عماس آیا ہے:

کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذادخل شهر رمضان اطلق کل اسیروا عطے کل سائل (الدرالمثورا:۱۸۵،کنزالعمال:۱۸۰۲۰)

رجب رمضان كامهينه داخل موتا توحضور صلى الله عليه وسلم مرقيدى كوچور وية اور جرسائل كوعطا فرماية) اس ميس آپ نے ملى تعليم فرمائى ہے كه رمضان ميں اور دنوں سے زيادہ فيض رسال مونا جا ہيے اور قولاً مير كه آپ ارشاد فرماتے ہيں... هذا شهر المواساة هذا شهر يزاد فيه رزق المؤمن من تقرب فيه بخصلة من

النحیر کان بحمن ادی فریضة فیما سواه (کنزالعمال:۲۳۲۹) یعنی بهمهینه مدردی کا به ۲۳۲۹) یعنی بهمهینه مدردی کا به اسم مینه مین مومن کا رزق زیاده کیا جا تا ہے جواس میں نفل کام کرے اس کواور دنوں کے فرض کے برابر ثواب ملے گااور جواس میں فرض ادا کرے...

اس کواور دنوں کے ستر فرضوں کے برابر ثواب ملے گا..اس میں کس قدر ترغیب فتح بیض ہے میں کس قدر ترغیب فتح بیض ہے صدقہ 'خیرات اور اعمال سالحہ کی کہ رمضان میں دکھات نافلہ کا ثواب فرض نمازوں کے برابر ملتا ہے اور جوفرض کو اس ماہ میں ادا کرتے ہیں ان کوستر فرضوں کا ثواب ملتا ہے ... (تقلیل المنام بصورة انقیام ج۱۷)

### حضورعليهالصلوة والسلام كي جامعتيت

حضور صلی الله علیه وسلم جنگ میں ذرہ بہنتے تھے ... کیکن اس سے بدلازم نہیں آتا کہ آپ کو اندیشہ تھایا اسباب پر نظر تھی سوآپ تو کل اور تدبیر دونوں کو جمع فر ماتے تھے اور واقعی تدبیر کو کس طرح جمچوڑ اجا سکتا ہے ... بیتو خدا تعالیٰ کی طرف سے خوان لگا ہے ... اس میں تو کل بھی ہے تدبیر بھی ہے تم متم کی نعمتیں اس میں موجود ہیں ... پس سبب ہی سے منتفع ہونا جا ہے ... بہیں کہ ایک کو لے کردوسری کو چھوڑ دیں ...

دیکھواگرکوئی حاکم ہماری وعوت کر ہے اور چارطرح کے کھانے دسترخوان پر
لگائے اور ہم ان میں سے بعض کھا ئیں اور بعض نہ کھا ئیں تو اس پرضر ورعماب ہوگا...
ایک بزرگ کی حکایت کصی ہے کہ روٹی کھارہے تھاس میں ایک ٹکڑا جلا ہوا تھا...اس
کواٹھا کر انہوں نے علیحدہ رکھ دیا...فوراً آواذ آئی کہ کیوں صاحب کیا یہ نضول ہی بنا
ہے ... تمام آسانوں کو چکر ہوا فرشتوں کو چکر ہوا ... کرہ ہوا کو حرکت ہوئی ... جب یہ بنا
آپ کے نزد کیک یہ نضول ہی ہے ... یہ آواز من کروہ بزرگ ڈرگئے اور اس جلے ہوئے
گڑے کو بھی کھا لیا ... گر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جلے ہوئے مگڑے ہی کھایا
کروکیونکہ ہم کواجازت دی ہے کہ جومصر ہواس کو نہ کھا ئیں ... بلکہ یہ مطلب ہے کہ اس

کو حقیر نہ مجھو ، غرض بید کہ اس کا تو اختیار ہے کہ جومفر ہواس کو نہ کھاؤ...کین حقیر سمجھ کرنہ چھوڑ دیتے ہیں...

اگرہم اس کو کھالیں گے تو لوگ ہم کوندیدہ کہیں گے لوگوں کے ندیدہ سجھنے کی پرواہ نہ کرنی چاہئے بلکہ یوں سمجھو کہ ہاں ہم ندیدہ ہیں ... جب حق تعالیٰ ہی کو سے پہند

ہے کہ ہم ان کی نعمتوں کے ندیدہ ہوں پھر ہم کیوں ندیدہ نہ ہوں ...

چوں طمع خواہد زمن سلطان دیں خاک برفرق قناعت بعد ازیں (یعنی جب حق تعالیٰ ہی ہم سے طمع خواہاں ہوں تو پھر قناعت پرخاک ڈالنی جائے) ادر جو چیزتم کومفر ہواس کو بھی اگر چھوڑ دوتو یوں سمجھو کہ بیتو فی نفسہ ہی بڑی نعمت ہے کیکن ہم اس کے تحمل نہیں ہیں بید قیق ادب ہے ... (اجابة الداعی جا۲)

حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم کاجنس بشر سے ہونا ایک نعمت ہے

اللہ تعالیٰ نے ایسی ذات مقدس کو بھیجاجن کی شان ہے ہے لَقَدُ جَآء کُم وَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِکُم یعنی تمہارے پاس ایک رسول آئے جیں تمہاری جنس سے بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری جنس سے ہونا ایک نعمت تو ہے ہاں لئے اگر کسی فرشتہ یا جن کو بھیج دیتے تو سب ہیبت ہی کے مازے مرجاتے اور آپس میں بچھ مناسبت بھی نہ ہوتی آج کل لوگ اس فکر میں جی کہ بروع بدیت اور بشریت کے مرتبہ سے گزار کر الہ تک بہنچا دیں گویا اس فکر میں جی کہ بڑی ہو ہمارے اور ذات حق میں واسطہ اضافی ہے حالا نکہ بی عین رحمت الی اور عین کمال نبوی بھی ہے کہ بشر ہو کر قرب کے ایسے درجہ برسے کہ تو بیمال تھا اور دھت اس سلئے کہ بشریت کی مناسبت سے براہوں کو راہ پر لادیں سوان عبدیت کو مثانے والوں کی وہی حالت ہے ...

کے برشاخ بن مے برد کہایک شخص شاخ پر بیٹھا تھا ای کو کا شاتھا... ای صفت کے ذریعہ سے تو ہم کوہدایت ہوئی اور بیظ الم اسی کواڑا تا چاہتے ہیں...
اورا پنے نزدیک اس کومد ح اور شان بڑھانا سمجھتے ہیں اور بشریت کے اثبات کو تنقیص کہتے ہیں نعوذ باللہ ... الحاصل اثبات میں ایک نعت توبہ ہے کہ پنجبر صلی اللہ علیہ وہلم کوبشر بنایا دوسر سے بہ کہ عَزِیْزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِیْهُم یعنی ارشاد ہے کہ امتی تمہاری مشقت ان پر بہت شاق ہے حریص عَلَیْکُم بالمُونُ مِنِیْنَ دَءُ وُق دَّ حِیْمَ...

تم پرحریص اورمومنین کے ساتھ شدت سے رحمت فرمانے والے ہیں ... کیا ٹھکانا ہے آپ کی شفقت کا ہم تو تمام رات آ رام سے سوویں اور حضور صلی الله علیہ وسلم مارے لئے تمام رات کھڑ ہے ہوکر گزاردیں ... (افکر ۱۵)

# حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كى شفقت ورحمت

ایک مرتبہ ایک آیت میں صبح ہوگی وہ آیت یہ ہے ... اِن تُعَدِّبُهُمْ فَانَهُمْ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ ... (یعنی اے الله اگر آپ وَ اِن تَعُفِرْ اَلَهُمْ فَانَّکُ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ ... (یعنی اے الله اگر آپ ان کوعذ اب ویں تو آپ کے بندے ہیں اور اگر ان کے لئے بخشش فرما ویں تو آپ عالب ہیں حکمت والے ہیں، اور ہم تو سوتے بھی نہ سے بلکہ معدوم محض سے سو ہم ناکاروں کیلئے جن کا اس وقت وجود بھی نہ تفاحضور صلی الله علیہ وہلم تعب اٹھاتے سے اور فکر میں کھلے جاتے سے چنانچہ ارشاد ہے ... لَعَلَّکُ بَاخِعٌ نَفُسکَ الله علیہ وہلم شاید اس عُم میں ہیں کہ یہ مومی نہیں ہوئے آپ اپنی جان ہلاک کردیں گے اور یسب مجاہدہ اور محنت ہمارے لئے تی ورنہ خود تو حضور صلی الله علیہ وہلم کی شان یہ تھی ... لِیَغُفِرُ لُکَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِن فَر اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِن فَر اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِن فَر اللّٰهِ مَا تَقَدَّمَ مِن فَر اللّٰهِ مَا تَقَدَّمَ مِن اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِن فَر اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِن اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِن اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِن اللّٰهِ مَا تَقَدَّمَ مِن اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِن اللّٰهِ کَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِن اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مَا اللّٰهُ عَلَا مَا مَن مَان مِن حَدَى اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِن اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِن اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِن اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مَن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مَان اللّٰهُ عَلَا مُعَلِي اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مَان فَر اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مَان اللّٰهُ عَلَا مُعْلَی اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَا مُعْلَی اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ عَلَی وَلَی اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا مَعْلَی اللّٰہُ مَا اللّٰهُ مَا تَقَدَّمُ مَانُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا مَانُ مُن مِن اللّٰهُ مَا مَوْدِ باجود ہا جود ہا ہو ہی اللّٰہُ

کنهتیں خواہ دینی ہوں یا دنیوی ہم پر ہر دفت بے شانعتیں ہیں اس کئے ارشادہے...
وَإِنْ تَعُدُّو ا نِعُمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُو هَا... لِعِن الرّمِ اللّٰه کی نعمت کوشار کر وتو اطربیس کر سکتے اور بعض نعمتیں وہ ہیں جن کی طرف النفات ہی نہیں ہوتا وہ بھی ملاتو یہ مضمون اور بھی مؤکد ہوتا ہے...(انظر بنا)

## حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كى غايت شفقت

حدیث شریف میں ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری تمہاری ایس مثال ہے کہ جیسے کسی نے آگ روشن کی ہواور پروانے گرتے ہوں وہ مخص ان پر وانوں کو ہٹاتا ہولیکن وہ اس پر غالب آجاتے ہوں...ای طرح تم لوگ دوزخ کی آگ میں جان جان کرگرتے ہواور میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر ہٹاتا ہوں لیکن تم مجھ پر غالب آئے ہواور میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر ہٹاتا ہوں لیکن تم مجھ پر غالب آئے جواور اس میں گھسے جاتے ہو...

ان الفاظ سے ہرزبان دان کو اندازہ ہوسکتا ہے کہ زیادہ مقصود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاریتھا کہ ریالاگ آگ سے بچیں اور یہی وجبھی کہا گرکوئی ایسی نجویز آپ کے روبرو پیش کی جاتی جس سے آپ کو اپنے مقصود حاصل ہونے کی امید ہوتی ہوتو آپ اس کو بہت جلد قبول فرمالیتے تھے ... (نوائد العجبہ نا۲)

# حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كى دوشانيس

حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی دوشانیں خق تعالی نے بیان فرمائی ہیں ...

مبشواً و نذیواً کہ آپ بشارت دینے والے اور ڈرانے والے ہیں یعنی بندوں ہیں رغبت اور خوف بیدا کرنے والے ہیں جس پرتمام دین کا مدار ہے اس کے بدون دین کا لی نہیں ہوسکتا... البتہ بیضر ورہے کہ طبائع مختلف ہیں کہیں زیادہ خوف انفع ہوتا ہے کہیں زیادہ رغبت زیادہ نافع ہوتی ہے تو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم میں ان دو شانوں کے ہونے کا راز وہی ہے جو میں نے ابھی بیان کیا ہے ... (رجاء اللقاء جسم)

#### اللدتعالى كي أمت محمدييه برعظيم شفقت

میں کہنا ہوں کہا گرمریض یوں کیے کہ طبیب کومیری علت کی کیا ضرورت ہے تا آپ کہہ سکتے ہیں کہوہ بیار بھی اچھا ہوگا اور بیخیال اس کا اچھا خیال ہے...مریض بھی آ خیال نہیں کرتا کہ میں طبیب پر بڑااحسان کرتا ہوں اور عابد کو بیخیال ہوتا ہے...

تو وجداس کی بہی ہے کہ وہ بھتا ہے کہ عبادت اللہ میاں کا کام ہے، پھر بیر عنایہ دیکھو کہ اللہ میاں نے بہلی اُمتوں کو ایک ہی مرتبہ ایک کتاب جامع دے دی کہ جس میں تمام امراض کھے ہوئے شے اور بیبندوں کے سپر دکر دیا کہ حسب ضرورت اس جیل سے نکال لو۔۔۔ اور اس اُمت کو ایک ایک ننج کر کے مرحمت فرمایا۔۔. مرض مرض کے موافق جیلے ایک طبیب کہ ابتدائے علاج سے انتہا تک حسب ضروریات جزئی ایک نسخ مریض کو دیتا ہے۔۔۔ بیر زیادہ شفقت ہے اور زیادہ رحمت ہے اور پھر اس سے بڑھ کر بر رحمت کہ ہماری نگر انی معالجہ کے لئے کیے شفق پنج برکوم بعوث فرمایا (فَبِ مَا وَحُمَة مِنَ اللّٰ رحمت کہ ہماری نگر انی معالجہ کے لئے کیے شفق پنج برکوم بعوث فرمایا (فَبِ مَا وَحُمَة مِنَ اللّٰ اللّٰ کہ ہماری نگر انی معالجہ کے لئے کیے شفق پنج برکوم بعوث فرمایا (فَبِ مَا وَحُمَة مِنَ اللّٰ اللّٰ کہ ہماری نگر انی معالجہ کے لئے کیے شفق پنج برکوم بعوث فرمایا (فَبِ مَا نہ بیل پھر لوگوں ۔۔ فِلْ تَا کُلُومُ اللّٰہ علیہ وسلم کی اس محبت کی کیا قدر کی ۔۔ (امر ف المواعظ ۱۳۳۰)

حضور إكرم صلى التدعليه وسلم كي عبادت كا حال

صدیت شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر قیام فرماتے کہ پاؤر امبارک ورم کرجاتے اور فرماتے: افلا اکون عبدا شکور ا... (کیا میں اللہ کاشکا کر اربندہ نہ ہوں) حضور کا باوجود مغفور ہونے کے بیرحال تھا، پھر ہمیں کیا ہوا، حالا تک ہم مغفور قطعی ہیں بھی نہیں ... حضور کے شکرا عبادت کرنے پرقصہ یاد آیا... ایک بزرگ نے ایک پھرکود کھا، رور ہا تھا... بہت رحم آیا اور بذریعہ کشف معلوم کیا کیوں رو ہے؟ اس نے کہا کہ جب سے بیر آیت اُتری ہے: وَقُو دُھَا النَّاسُ وَ الْحِجَادُ أَلَّ بِسِ سے برابر رور ہا ہول ... ان بزرگ نے دعا ما گی کہ اللہ میاں اس پھرکوتو دوزر اللہ سے برابر رور ہا ہول ... ان بزرگ نے دعا ما گی کہ اللہ میاں اس پھرکوتو دوزر اللہ سے برابر رور ہا ہول ... ان بزرگ نے دعا ما گی کہ اللہ میاں اس پھرکوتو دوزر ا

سے بچا...دعا قبول کر لی گئ...اس پھر کا آپ نے اطمینان کردیا...پھرائیک مرتبہ جوگزر ہوا، دیکھا کہ اور زیادہ رور ہاہے... بڑا تعجب ہوا... پوچھا کہ اب بھائی کیوں رور ہا ہے؟ اب تو تیری نجات ہوگئ تو حجث سے کہادہ جس مل سے ایسا بڑا تمرہ ہوا اس کواور زیادہ کیوں نہ کروں...(ائرن المواعظ ۲۳۳)

دبدبه سرور دوعالم صلى الله عليه وسلم

الله تعالی نے آپ سلی الله علیہ وسلم کورُعب جلال اس درجہ عطاء فر مایا تھا کہ ہرقل وکسری اینے تخت پر بیٹھے ہوئے آپ کے نام سے تھراتے تھے... حدیث میں ہے نصوت بالوعب مسیرة شہر (سنن النمائی الجہادب ا-منداحمہ:۲۲۸)

کداللہ تعالی نے میری مددرعب سے بھی کی ہے جوا یک مہینہ کی مسافت تک پہنچا ہوا ہے بین اس مخلوق پر بھی آپ کارعب طاری تھا جو بقدرا یک مہینہ کی مسافت کے آپ سے دور تھے... پاس والوں کا تو کیا ذکر اور حضور تو بردی چیز ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فلا مان غلام کے نام سے بھی سلاطین کا نیخ تھے... جیسے حضرت عمر وحضرت فالدرضی اللہ عنداور یہ معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلطان نہ تھے بلکہ رسول بھی تھے ادر رسول کا کام ہیہ کہ امت کی ظاہری باطنی اصلاح کرے جس کے لئے افادہ واستفادہ کی ضرورت ہے اور افادہ واستفادہ کی شرط ہیہ ہے کہ مستفیدین کاول مربی سے کھلا ہوا ہو ضرورت ہے اور افادہ واستفادہ کی شرط ہیہ ہے کہ مستفیدین کاول مربی سے کھلا ہوا ہو فردت ہے اور افادہ واستفادہ کی شرط ہیہ ہے کہ مستفیدین کاول مربی سے کھلا ہوا ہو فردت ہے اور افادہ واستفادہ کی شرط ہیہ ہے کہ مستفید مین کاول مربی صوبال ناکہ دہ ہے تکلف اپنی حالت کو ظاہر کرکے اصلاح کرسکیں اور جس قدر رعب وجلال فدا تعالی نے آپ کوعطافر مایا تھا وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو استفادہ سے مانع ہوتا تھا...

ال کئے خضور صلی اللہ علیہ وسلم گاہ گاہ اس مضلحت سے مزاح فرماتے تھے کہ صحابہ کے دل کھل جائیں اور وہ ہروقت مرعوب رہ کراینے ول کو باتوں کے بیان کرنے سے رکیں اور یہ سلم ہیں کہ مزاح خلاف وقار ہے خلاف وقار صرف وہ مزاح ہے جس میں کوئی مصلحت و حکمت نہ ہو...اوراس سے رہی معلوم ہوگیا کہ حضور صلی

الله علیہ وسلم کے مزاح سے آپ کے وقار وعظمت میں کمی نیآتی تھی بلکہ اس کا اثر صرف بیدھا کہ دسی اللہ اس کا اثر صرف بیدھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے قلوب میں انشراح پیدا ہوتا اور وہ انقباض جاتار ہتاتھا...

جوغایت اور رعب کی وجہ سے قلوب میں عادة پیدا ہوتا ہے جس کا ثمرہ بہتھا کہ قلوب میں آپ کی محبت جاگزیں ہوتی تھی اگر آپ مزاح نہ فرماتے تو صحابہ رضی اللہ عنہم کے اوپر آپ کا خوف ہی خوف غالب ہوتا محبت غالب نہ ہوتی ... اور جب مزاح سے آپ کی محبت غالب ہوئی تو آپ کے وقار وعظمت میں کچھ بھی کی نہ ہوئی ... بلکہ پہلے ہے بھی زیادہ ہوگئی ...

کیونکہ پہلے تو وقار وعظمت کا منشا صرف خوف تھا اب محبت وخوف دونوں مل کرکام کرنے گے...اوراگر کوئی یوں کیج کہ مزاح سے تو خوف زائل ہوجا تا ہے اس کا جواب ہیہ ہے کہ بید وہاں ہوتا ہے، جہاں مزاح کرنے والے میں شان رعب کم ہوا وروہ مزاح بکم ہوا وروہ مزاح بکم شرت کرے اوراگر شان رعب بہت زیادہ ہوجیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت احادیث میں وارد ہے اور مزاح بھی کثرت سے نہ ہوتواس صورت میں مخاطب بے خوف نہیں ہوسکتا...

چنانچ مشاہدہ اس کی دلیل ہے اور احادیث سے معلوم ہوسکتا ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کس قد رتھی اور جب بھی کسی بات پرآ ب کوغصہ آگیا تو صحابہ کی کیا حالت ہوتی تھی ... کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے قوی القلب شجاع بھی تھرا جاتے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عاجزانہ التا کرنے لگتے تھے ...

یہ گفتگواس پر جلی تھی کہ میں نے کہاتھا کہ ہم دعوی کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول و فعل حکمت ہے فالی نہیں ہوتا... حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بردی چیز ہیں میں کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامان بھی کوئی فعل عبث نہیں کرتے ان کے ہوتی ہے اور اگر کسی فعل میں کوئی خاص نبیت نہ ہو... (الحدود والقیودن ۲۵)

### جناب رسول صلى الله عليه وسلم كى امت برشفقت

حضور صلی الله علیه و سلم کوکافرول پر بہت شفقت تھی حالانکہ اس قدر شفقت اور اتنا اہتمام اور اس قدر دل سوزی و ہمدر دی آپ پر واجب تو کیا ہوتی اس سے تو براہ رحمت آپ کوروکا گیا ہے چنانچہ ارشاد ہے لَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَّفُسَکَ اَلَّا یَکُونُوُا مُؤْمِنِیْنَ یعنی اے محمصلی الله علیہ وسلم شاید آپ این جان کھیا کیں گے...

اس عُم سے کہ یہ موکن ہیں ہیں ... اور ارشاد ہے فاعوض عنهم آپ ان سے اعراض کیجے اور فرماتے ہیں و کا تُسنئلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَجِيْمِ لِین آپ سے سوال نہ ہوگا دوز خیوں سے ... مگر باوجوداس کے حضور کووہ شفقت تھی کہ امت کے لئے کھڑے ہوکر دعا فرمار ہے ہیں اور قدم مبارک ورم کر گئے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات کامل حضور کو ایک آیت کے کرار میں گزرگی وہ آیت یہ ہے اِن تُعَذِیهُمُ فَانَّهُمُ فَانَّکَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ

لیمن اے اللہ اگر آپ ان کوعذاب کریں تو بی آپ بندے ہیں اور اگر آپ بخشیں تو بیشک آپ عالب ہیں حکمت والے ہیں ... اور رہمی احمال نہیں ہے کہ آپ نے جو علاج تجویز فر مایا ہے اس میں حضور کی کوئی غرض وابستہ ہو حضور کے برتاؤ کو حدیثوں کے اندرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے بھی اپنی اولا د کے لئے دنیا کی فلاح نہیں چاہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایسی پیاری بیٹی تھیں کہ باوجود اس کے کہ حضور کی عادت شریفہ نہ تھی کہ کسی کے لئے کھڑے ہوں ...

مگر جب بیتشریف لاتی تھیں تو حضور بے چین ہوکر جوش محبت میں کھڑے ہو جاتے تھے توسب سے آخر میں ان سے جاتے تھے اور جب حضور سفر میں تشریف لاتے تھے توسب سے اول ان سے ملتے تھے ایس ملتے تھے اور جب سفر سے تشریف لاتے تھے توسب سے اول ان سے ملتے تھے ایس جیبتی بیٹی کام کاج کے لئے ایک لونڈی ما نگئے تشریف لائیں حضوراس وقت دولت خانہ جیبتی بیٹی کام کاج کے لئے ایک لونڈی ما نگئے تشریف لائیں حضوراس وقت دولت خانہ

تشریف نه رکھتے تھے جب آپ تشریف لائے اور صاحبز ادی صاحبہ کے اس عرض سے آنے کی اطلاع ہوئی تو آپ خودان کے پاس تشریف لے گئے اس وقت وہ لیٹی ہوئی تھیں اٹھے لگیں تو حضور نے فرمایا کہتم لیٹی رہوضوران کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا کہ بیٹی لوغٹری لیتی ہو یا لوغٹری سے بہتر چیز ... بیٹی بھی الی باپ کی جا ہے والی اور مطبع تھیں عرض کیا کہ لوغٹری سے اچھی شے دیجئے فرمایا کہ سوتے وقت سبحان الله تھیں عرض کیا کہ لوغٹری سے اچھی شے دیجئے فرمایا کہ سوتے وقت سبحان الله سے بہتر ہوئی الی کروہیتم کولوغٹری غلام سے بہتر ہے۔ السوال ورائے ہوئی خاص کا کیا شبہ ہوسکتا ہے ... (الوال ۲۱۶)

#### کمال سادگی

حضور صلی الله علیه وسلم کے تکیه میں تھجور کی جِھال بھری تھی ... حدیث میں دٹ البیت دٹ الاھیئت کالفظ آیا ہے لینی آپ کی وضع بھی سادی تھی اور بودوباش بھی سادی تھی متاز جگہ یر بھی آپ نہ بیٹھتے تتے ...

حضور صلی الله علیہ وسلم کی مجلس میں باہر کے لوگ آتے تھے تو بہچان نہیں سکتے کے حضور صلی الله علیہ وسلم کون سے بیں اور پوچھنا پڑتا تھا کله من محمد فیکم (تم میں محملی الله علیہ وسلم کون بیں) جب صحابہ بتلاتے تھے ھذا الابیض الممتکی (بیگورے چئے تکیہ کا سہار الگانے والے) تب بہچان ہوتی تھی (صلی الله علیہ وسلم) متکی کے معنی تکیہ پر بیٹھنے والے کے نہیں ....

بلکہ ہاتھ کا یا دیوار وغیرہ کا سہارالگانے والے ... ججرت کے واقعہ میں آتا ہے کہ مسجد قبا میں انصار رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بہت ویر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دھو کہ میں مصافحہ کرتے رہے کچھٹھ کا ناہے جانبین سے سا اگی اور بیت کا فی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وضن قطع میں کسی بات کا امتیازنہ تھا ورنہ لوگ بہیان ہی نہ لیتے اور حضرت ابو بررضی اللہ عنہ کی

طرف سے یہ کہ آپ نے اس کوخلاف ادب نہیں سمجھا ادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف سے بچانے کے لئے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خود مصافحہ کرتے رہے یہ ہم ماوات اب کوئی آج کل کے لوگوں سے پوچھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جوابیا برتاؤ کیا کیا ان کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی ...

دیکھے کس قدرسادگی ہے اس برتاؤی میں اور حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کی محبت کو سب جانتے ہیں ... حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دو برس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ زندہ رہے مگر روایات میں آیا ہے کہ بھی ہنٹی نہیں آئی کیا اس کی کوئی نظیر دکھلاسکتا ہے ... (ذم المکر وہا ہے ۔)

# رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كي عصمت

ایک جگه الله تعالی فرماتے ہیں: "وَ لَوُلَا آنُ ثَبَّنَاکَ لَقَدُ کِدتَ تَرْکَنُ الله جُه الله تعالی فرماتے ہیں: "وَ لَوُلَا آنُ ثَبَّنَاکَ لَقَدُ کِدتَ تَرْکُنُ الله علیه الله علیه الله علیه والله والل

غرض حضور صلی الله علیه وسلم کی عصمت میں بھی ذرا بھی فتور نہیں پڑا'اس وفت مختصراً میں نے بیان کر دیا ہے اپنی تفسیر میں میں نے اس کو فصل لکھا ہے ...

ية ويهلاركوع ماوردوسراركوع من "وَلَوُلا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهُمَّتُ طُّآئِفَةٌ مِنْهُمُ أَنُ يُضِلُوكَ " (الرّآب پرالله تعالى كافضل اوراس كى رحمت نه موتى توان ميس سے ايك كروه آپ كفلطى ميس دُالنے كا اراده كرتا) اس سے بھى آ كى عصمت ميں شهرنه موتا جا ہے...

كُونكه "وَلُولاً فَصُلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحُمَتُهُ لَهَمَّتُ وَلَا فَصُلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحُمَتُهُ لَهَمَّتُ وَماتِ بِيلِيعِي اللهِ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحُمَتُهُ لَهَمَّتُ وَماتِ بِيلِيعِي اللهِ الراده كرتا ايك كرده بيكه آپ الرحق تعالى كا آپ پرفضل اوراس كى رحمت نه جوتى تو اراده كرتا ايك كرده بيكه آپ

کو خلطی میں ڈال دے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ارادہ کا مرتبہ بھی نہیں ہوا کیونکہ ہم اس کو کہتے ہیں جس کے بعد صدور فعل کا ہوجا وے اور وہ مرتبہ عزم کا ہے اور بعض نے ہم کوعزم سے قبل کہا ہے اور وجہ اس کی بیہوئی کہ قرآن میں

"وَلَقَدُهُمَّتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا" (اس عورت کے دل میں تو ان کا خیال عزم کے درجہ میں جم رہاتھا اور ان کوبھی اس عورت کا خیال ہو چلاتھا) بھی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کیلئے ہم بالممراة (آپ کے دل میں اس عورت کا خیال ہو چلاتھا) اور انبیاء چونکہ معصوم ہوتے ہیں اس لیے عزت معصیت ان سے محقق نہیں ہوسکتا اس لیے وہ اس کے قائل ہو گئے کہ ہم عزم سے پہلے ہوتا ہے ... (بنضل انظیم نے 27) اس لیے وہ اس کے قائل ہو گئے کہ ہم عزم سے پہلے ہوتا ہے ... (بنضل انظیم نے 27) حسن و جمال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

حضورعلیہ السلام کاحس تو عجیب وغریب تھاجو ہزاروں لاکھوں میں نہ چھپتا تھااگر یہاں کسی کو بیشبہ ہوکہ جب آپ کاحسن ایسا تھا تو پھر نو وار دوں کو پوچھنے کی کیوں نو بت آتی تھی حسن تو سب کو معلوم ہوجا تا ہے تو بات یہ ہے کہ (حسن بے شک جھپ نہیں سکتا گراس سے اتنا ہی تو معلوم ہوسکتا ہے کہ بیختھ سب سے زیادہ خوبصورت اور جمال میں بنظیر ہے کیکن جونو وارد آپ کو سلطان سمجھ کر آتا تھا اسے سامان سلطنت واسباب انتیاز نہ د کھے کر بلکہ آپ کوسب کے ساتھ ملا جلاد کھے کر جمرت ہوتی ہی تھی کہ میں ان میں امتیاز نہ د کھے کر بلکہ آپ کوسب کے ساتھ ملا جلاد کھے کر جمرت ہوتی ہی تھی کہ میں ان میں سے کس کو بادشاہ سمجھوں ۔۔۔ کیونکہ حسن و جمال بدوں سامان سلطنت کے کسی کوسلطان سمجھنے کے لئے کافی نہیں ہوسکتا دوسرے یہ کہ آپ کاحسن ایسا لطیف تھا کہ د کیھنے والے کوفور آس کے تمام کمالات کا اصاطر نہ ہوتا تھا بلکہ آپ کے حسن کی بیشان تھی ۔ یزید ک و جھ سے حسنا اذا ماز دتھ نظر آپ یزید ک و جھ سے سنا اذا ماز دتھ نظر آپ یورٹ کی بیشان تھی ۔ (تیرے چہرہ میں حسن زیادہ ہی ہوتا ہے جس قدر اس پر نظر زیادہ فراتی ہوتا ہے جس قدر اس پر نظر زیادہ و بالتا ہوں) (اب ب العد بر ہر اللہ ہوں)

#### كفاركي ايذائيي

حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم نماز پڑھ رہے تھے جب آ ب سجدہ میں گئے تو چند کفار نے آ پ کی گردن پر گندگی رکھ دی حضور صلّی اللہ علیہ وسلّم مکویث تیاب کے اندیشہ سے دیر تک سجدہ ہی میں رہے ...

بین حال دیگیر کفار بنی کے مارے آیک دوسرے برگر رہے تھے کہ اتنے میں کسی نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو اطلاع دی بیاس وقت بچی سی تھیں فورا دوڑی ہوئی آئیں اور رؤساء کفار کوان کے منہ پر برا بھلا کہا اور گندگی کو اٹھا کر بھینک دیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سے سراٹھایا اور ان کا فروا کے نام لے کے کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بددعا نگی تو کفار کے رنگ فق ہوگئے ...

کیونکہ جانتے تھے کہ بیہ جو پچھ کہد دیں گے ضرور ہوکر رہے گا حالانکہ مسلمانوں کا تو خود حضور صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم ہی کے ارشاد سے بیعقیدہ بھی ہے کہ حضور صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم می جربد دعا کا لگنا ضروری نہیں جا ہے لگے یا نہ لگے مگر کفار کا تو یہی خیال تھا کہ آ ب جو پچھ کہہ دیں گے ضرور پورا ہوکر رہے گا پس اگر بہلوگ آ پ کی رسالت کو نہ پہچا نے تھے تو آ پ کی بدوعا سے استے خاکف کیوں تھے ؟

معلوم ہوا کہ پہچانے تھ مگر عناد و عار کی وجہ ہے انکار کرتے تھے... چنانچہ ای عار کی بناء پر کہا کرتے کہ کیارسالت کے لئے یتیم ابی طالب ہی رہ گئے تھے آگر خدا تعالیٰ کورسول ہی بھیجنا تھا تو مکہ اور طائف کے کی مالدار دولت مندکورسول ہونا چاہیے تھاؤ قالُو اللَّو اللَّهُ اللَّهُ آنُ عَلیٰ رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٌ (اور انہوں مفاول کہ خدا تعالیٰ نے اس قرآن کو دونوں مقاموں (کہ وطائف) کے کس بڑے مالدار پر کیوں نہیں اتارا) حق تعالیٰ جواب دیتے ہیں ...

بلکداس کوبھی ہم نے خودہی تقسیم کیا ہے پھر نبوت کو یہ لوگ کیابانٹیں گے غرض ان
کومن عار مانے تھی ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں ان کوشہ نہ تھا چنا نچہ بعض
نے مرتے ہوئے اقر ارکیا کہ میں جانتا ہوں کہ آ ب نی ہیں اور آ پ کا دین تن ہے ...
مگر جھے اسلام لانے میں اس کا خوف ہے کہ قریش کی بوڑھی عور تیں ہے کہیں گ
کہ دوز نے کے خوف سے اپنے باپ واوا کا دین بدل دیا گویا کفر پر جھے رہنے کا منشا
بہادری تھی کہ لوگ یوں کہیں ہوئے بہادر ہیں کہ دوز خ سے بھی نہیں ڈرتے واقعی بڑا
بہادرتو وہی ہے جو یوں کے کہ میں دز خ سے بھی نہیں ڈرتا فَلَمَا اَصْبَرَ هُمُ عَلَی النّادِ
(سودوز نے کے لئے کہتے باہمت ہیں) (مطاہرالاقوال ۲۸۶)

## شان رسول اكرم صلى الله عليه وسلم

ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھے کہ آپ لباس ہمیشہ موٹا پہنتے تھے اور کمبل اوڑھا کرتے ہے مگراس کمبل ہی میں رعب وجلال کی بی حالت تھی کہ سفراء دول آپ سے کا نیپتے تھے ... ایک مرتبہ کسی بادشاہ کا سفیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو صورت دیکھ کرتھر تھر کا چینے لگا... اس کی بیرحالت تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرحالت کہ آپ اپنے رعب کو کم کرنا چاہتے تھے کوئی دنیا کا بادشاہ ہوتا تو اس حالت سے خوش ہوتا کہ مجھے دیکھ کرسفراء دول کا نیپتے ہیں ... گر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دین کے بادشاہ نے آپ علیہ السلام خوداس کی خواہش کیوں کرتے ...

کہ بھائی مجھ سے کیوں ڈرتے ہوئیں توالی عورت کا بیٹا ہوں جوسوکھا گوشت کھایا کرتی تھی..یعنی غریب تھی جو گوشت کوسکھا کر دوسرے اوقات کے لیے رکھتی تھی...

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم في اس وقت افي تواضع كوظا برفر مايا شايدكوئى كهرك گولباس حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كاساده تقا مگر شايدكوئى اور بيئت رعب كى بوگ تو سنئه! حديث مين آتا هم كه حضور نبى اكرم صلى الله عليه وسلم مجلس مين اس طرح بيشا كرت تق كه نو واردكويه بهى خبر نه بوتى تقى كه ان مين سرداركون بين اورخاوم كون بين ... كوئى صورت امتيازكى نه تقى اسى ليه نو واردكو يو چهنا يردتا تقا... "من محمد فيكم" تم مين محملى الله عليه وسلم كون بين ... صحابة فرات:

"هذا الإبيض المتكئي" (يه گورے چنے جوسهارالگائے بیٹے ہیں... بیتو نشست و برخاست کی سادگی تھی اور گفتگو کی سادگی بیتی کہ دیبات والے تفورا کرم صلی الله علیه وسلم سے یا محمد ابن عبد المطلب کہہ کر گفتگو کرتے تھے صاف نام لیا کرتے تھے القاب و آ داب بچھ نہ استعال کرتے تھے اس میں بچھ تو ان کے دیباتی ہونے کا الرتھا اور بچھ عرب میں سادگی ہے...

بھائی سناہے کہ اب تک بھی ان کی بہی معاشرت ہے کہ وہ اپنے امراء وسلاطین کو تام لے کرخطاب کرتے ہیں... شیوخ عرب شریف مکہ کو یا حسین یا حسین کہہ کر خطاب کرتے ہیں اور آج کل ابن مسعود کے متعلق بھی سنا گیا ہے کہ ان کے بعض آ دمی یا ابن مسعود کہہ کر ان سے خطاب کرتے ہیں اور چلنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میسمادگی تھی کہ آب اکثر صحابہ کے ہیچھے چلتے تھے اور بھی درمیان میں ہوجاتے تھے ... غرض میں نیمیسرہ اور مقد مہ ساقہ کی کوئی ترتیب نہیں...

بلکہ بھی کوئی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ گے ہوجا تا بھی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گے ہوجا تا بھی حضورا کرم صلی اللہ وسلم آ گے ہوجاتے اور بھی سب سے بیچھے ہوجاتے... شاید کوئی کے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کاحسن ابیا تھا جس سے دیکھنے والے پر دعب پڑتا ہوگا کیونکہ جسن کا

بھی رعب ہوتا ہے تو سنئے حسن کی دونشمیں ہیں ایک وہ جواول نظر میں دیکھنے والے کو مغلوب کردے مگر بار بار دیکھنے سے رعب کم ہوجائے دوسرے وہ جواول نظر میں مرعوب نہ کرے اور جول جو ل نظر کرتا جائے دل میں کھبتا چلا جائے...
یزیدک و جہ حسنًا اذا ماز دتہ نظر آ

(جبکہاس کوتم جس قدرزیادہ دیکھو گےاس کے چبرہ میں حسن زیاوہ نظر آئے گا) (الرحیل الی اکلیل)

## حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كاحال

حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت ای باب میں اس طرح بیان کی گئے ہے: "کان دائم الفکرة متو اصل الاخوان "کدرسول الله علیہ وسلم میں دائم الفکرة متو اصل الاخوان "کدرسول الله علیہ وسلم میں اور رنج وغم میں رہتے تھے اور اس فکر وغم ہی کا بیا اثر تھا کہ آب سلی اللہ علیہ وسلم مجھی کھل کر مہنتے نہ تھے ...

حدیث میں ہے: "کان جل ضاعکہ التبسم" کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہنسنا میہ ہوتا کہ ہم فر مالیتے ہے اور میہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا حوصلہ تھا کہ ہماری خاطر سے جمہم بھی فر مالیتے تھے ورنہ جس کے سمامنے وہ احوال شدیدہ ہوں جو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف تھاس کو تو تنہم بھی نہیں ہوسکتا...

شایدگوئی اس پریشبہ کرے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کوکیا خوف تھا آپ صلی
اللہ علیہ وسلم سے توسب ذنوب کے بخش دینے جانے کا وورہ ہو چکا تھا... عیں کہتا ہوں
کہ بس آپ کے نزدیک جہنم ہی تو ایک خوف کا سبب ہے ...صاحب اس سے بڑھ کر
عظمت حق کا انکشاف خوف کا سبب ہے جس پرعظمت حق کا انکشاف ہوگیا ہے وہ جہنم
کو تو تصور بیں بھی نہیں لاتا 'پھر اس سے آگے ایک اور مقام ہے جس میں باوجود
مغفرت ذنوب کے بھی جہنم سے اطمینان نہیں ... "وھو انکشاف قدرة الحق"

(وه قدرت حق كامنكشف بونا ب) اى ليے رسول الله سلى الله عليه وسلم فرماتے بين:
"لو علمتم مااعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً" ليعنى اگرتم وه باتيل جانة جو مجھ معلوم بين توبہت كم منت اورزياده رويا كرتے...

اس جگہ کم ہننے کے معنی ہے ہیں کہ بالکل نہ ہننے مگر یہ محاورہ ایبا ہے جیہا اردویس آ پ کہا کرتے ہیں کہ ہیں ایباروگ کم پالٹا ہوں بعنی ہیں پالٹا اور محاورات اکثر تمام زبانوں میں مشترک ہوتے ہیں...قرآن میں اور جگہ بھی بیاستعال آ یا ہے جہاں قلت کے معنی ہو ہی نہیں سکتے عدم ہی کے معنی ہوسکتے ہیں... بعنی: فَقَلِیدُلا مَا اَوْ مِنْوُنَ وَ مَن رسوہ ہا ایمان نہیں لاتے ہیں ) (الرجل الی الحلیل جوم)

#### كمال شفقت

حضرت وحثی بن حرب رضی الله عنه کا قصہ ہے یہ حالت کفر میں حضرت حمزہ رضی الله عنه کا قصہ ہے یہ حالت کفر میں حضرت حمزہ رضی الله عنه کے دخت کے اور حضور صلی الله علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے آپ نے ان سے فرمایا

هل تستطیع ان تغیب و جھک عنی (الصحیح للبخادی ۱۲۹:۵)

اے وحشی ایما تم اپنا چرہ مجھ سے غائب رکھ سکتے ہو... لیمی ایما ہوسکتا ہے کہ تم عرجر مربر سے سامنے ند آؤ... واللہ! بیوا قعہ تنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے لئے کافی ہے کہ آپ کو قاتل جمزہ کی صورت دیکھنے سے طبعا ملال وکونت ہوتا تھا ہے تکلف آپ نے اس طبعی اثر کو ظاہر فرما دیا کوئی دوسر اہوتا تو ضرور بناوٹ کرتا اور اپنے رہنے کو چھپاتا کہ الیمی بات کیا کہوں جس سے دوسروں کو یہ خیال ہوگا کہ معافی کے بعد بھی ان کے دل میں غبار ہے اور یوں جمعے گا کہ اسلام سے خدا تعالی نے تو پہلے گنا ہوں کو معافی فرما دیا اور این کے دل میں ابھی تک پہلی باتوں کا اثر باقی ہے لیکن حضور صلی اللہ معافی فرما دیا اور این کے دل میں ابھی تک پہلی باتوں کا اثر باقی ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواس کی مطلق پروانہ تھی کہ کوئی معتقدر ہے گا یا تہیں اس لئے صاف صاف فرما علیہ وسلم کواس کی مطلق پروانہ تھی کہ کوئی معتقدر ہے گا یا تہیں اس لئے صاف صاف فرما علیہ وسلم کواس کی مطلق پروانہ تھی کہ کوئی معتقدر ہے گا یا تہیں اس کے صاف صاف فرما والے کو سامنی کو اس کی مطلق پروانہ تھی کہ کوئی معتقدر ہے گا یا تہیں اس کے صاف صاف فرما والے کو سامنی کی مطلق پروانہ تھی کہ کوئی معتقدر ہے گا یا تہیں اس کے صاف صاف فرما والے کو سامنی مطلق کی دو تو سامنی کی مطلق پروانہ تھی کہ کوئی معتقدر ہے گا یا تہیں اس کے صاف صاف فرما والے کی مطلق پروانہ تھی کہ کوئی معتقدر ہے گا یا تہیں اس کے صاف صاف فرما والی کی مطلق پروانہ تھی کوئی معتقدر ہے گا یا تھیں اس کی مطلق پروانہ تھی کی کوئی معتقدر ہے گا یا تھیں والے کی کوئی معتقدر ہے گا کے دل میں اس کے صاف میں والے کوئی معتقدر ہے گا کے دل میں اس کوئی کی کوئی معتقدر ہے گا کی کوئی معتقدر ہے گا کوئی معتقدر ہے گا کے دل میں اس کی کوئی معتقدر ہے گا گیا تھیں والے کوئی معتقدر ہے گا کے کوئی معتقدر ہے گا کے کوئی معتقدر ہے گا گیا تھیں والے کوئی معتقدر ہے گا گیا تھیں والے کوئی معتقدر ہے گا تھیں والے کوئی معتقدر ہے گا کے کوئی معتقدر ہے گا کے کوئی معتقدر ہے گا تھیں والے کوئی معتقدر ہے گا کی کوئی معتقدر ہے گا کے کوئی معتقدر ہے گا کے کوئی معتقدر ہے گا کی کوئی معتقدر ہے گا کی کوئی معتقدر ہے گا کے کوئی معتقدر ہے

دیا کداے وشق اگرتم عمر مجرکے لئے مجھ سے اپنامنہ چھیالوتو اچھا ہے اس کی وجہ بیھی کہ اس طریق میں تکدر قلب شخ مانع و حاجب ہے اس کئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سامنے آنے سے روک دیا کہ روز روز د کیے کر انقباض ہوگا اور میرے انقباض سے ان کو خضرر ہوگا کہ فیوض و ہرکات سے حرمان ہوجائے گا...

اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی ہی راحت کا سامان نہیں کیا بلکہ
ان کی راحت کا بھی سامان تھا کہ ان کو بعد ہی میں ترقی ہوسکتی ہے قرب میں نہ ہوگی...
اسی کے صوفیہ نے تصریح کی ہے کہ بعض مریدوں کے لئے شخ سے بعد ہی مفید ہے
ان کو قرب میں زیادہ نفع نہیں ہوتا...دوسرے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت
کو بھی اس قتم کے امور طبعیہ اور جذبات بشریہ کی رعایت وموافقت کی اجازت دے
دی اور بتلا دیا کہ مجرم کی خطا معاف کر دینا اور ہے اور دل کھل جانا اور ہے بیضر ورنہیں
کہ خطا معاف کر دینے کے ساتھ فور آبی ول بھی کھل جائے اس واقعہ میں حضرت و حشی
رضی اللہ عنہ سے جو خطا ہوئی تھی لیعنی قبل حزہ وہ اسلام سے پہلے ہوئی تھی اور اسلام لانے
سے گزشتہ سے بوخطا معاف ہوجاتے ہیں تو یقینا ان کی خطا معاف کر دی گئی تھی ....

مگرخطامعاف کردیے سے وہ طبعی اثر معاکیوں کردل سے زائل ہوجاتا کہ صورت دیکھ کرقاتل ہونے کا بھی خیال نہ آتااس کئے آپ نے حضرت وحثی کواپ سامنے آنے سے منع فرمادیا...لوگ اس میں بہت علطی کرتے ہیں کہ خطا کی معافی اور دل کی صفائی کولازم دملزوم ہمجھتے ہیں بی علطی ہے خطامعاف کردیئے سے فوراً دل صاف نہیں ہوجاتا دیکھوا گرتم کسی کے نشتر چبھا دو پھر معافی چا ہواوروہ ای وقت معاف بھی کردیتے کیا معاف کردیئے سے زخم بھی فوراً اچھا ہوجائے گا ہر گزنہیں بلکہ اس کا علاج معالجے معالجے مہینوں ہفتوں کرو گے تب کہیں اچھا ہوگا یہی حال دل کے زخم کا ہے کہ خطا معاف کردیئے سے وہ معاف مندل نہیں ہوجاتا بلکہ دیر میں اچھا ہوتا ہے اور بھی خطاکار کے باربارسامنے آنے سے دل کا زخم چھلنے لگتا ہے تو اس وقت اس کی اجازت ہے کہ کے باربارسامنے آنے سے دل کا زخم چھلنے لگتا ہے تو اس وقت اس کی اجازت ہے کہ کے

اس کواپنے سامنے آنے ہے منع کر دوتا کہ دل کا زخم زیادہ نہ بڑھے اور جلدی اچھا ہو جائے گربعض لوگ اس حالت کے ظاہر کرنے سے شرماتے ہیں کہ لوگ یوں کہیں گے کہ ان کے دل میں معافی کے بعد بھی غبار ہے یہ محض تصنع ہے اور بعضے اس سے تو نہیں شرماتے گر دوسرے شخص کی دل شکنی کے خیال سے اس کوسامنے آنے ہے منع نہیں کرتے اور اینے دل پر جرکئے رہنے ہیں کہ بیعز بیت ہے ...

مر بھی اس رخصت پر بھی عمل کرنا جائے جس پر حضرت وحتی کے واقعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے اگر رخصت شرعیہ سے ہم انتفاع نہ کریں گے تو کیا فرشتے انتفاع کریں گے اور میرے نزویک اس کا معیار یہ ہونا جا ہے کہ جس شخص کے سامنے آنے سے کلفت قابل برواشت ہوتی ہو...

دہاں عزیمت پڑمل کر لے اور جہاں کلفت نا قابل برداشت ہوتی ہووہاں رخصت پڑمل کرے (حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو بہت لوگوں نے ایذا دی مگر چونکہ وہ ایذا کیں آپ کی ذات تک محدود تھیں اس لئے ان کو آپ بہت جلد دل سے بھلا دیتے تھے اور ان ایذا دیتے والوں کے اسلام کے بعد ان کی پہلی ایذا کا آپ کو خیال بھی ندر ہتا تھا اور حضرت وشی کی ایذا کا اثر آپ کی ذات ہی تھا بلکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچا کوتی کی ایذا کا اثر آپ کی ذات ہی تھا جس کا صدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور حضرت کوتی کیا تھا جس کی وجہ سے حضرت وحتی کی صورت د کیھنے کا آپ کو خیال نہوں کے جسب عزیزوں کو بہت تھا جس کی وجہ سے حضرت وحتی کی صورت د کیھنے کا آپ کو خیال نہوں انہ تھا اس کے بہاں آپ نے رخصیت پڑمل فرمایا ۱۲) (انفاق الحوب جہر)

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كى قوت جسماني

خاندان بنی ہاشم تھا ہی بہت توی خودحضور صلّی اللّہ علیہ وسلم میں تمیں آ دمیوں کی قوت تھی ... چنانچ حضور صلی اللّہ علیہ وسلم نے ایک بہلوان کو بچھاڑا تھا ان کا نام رکانہ تھا جوحضور صلی اللّہ علیہ وسلم کے باس آئے تھے اور کہا تھا کہ اگر آپ جھے بچھاڑ دیں تو میں

مسلمان ہوجاؤں آپ نے ان کو پچھاڑ دیا انہوں نے کہا کہ بیا تفاقی بات تھی کہ ہیں پچھڑ گیا..اب کے پچھاڑ سے تو جانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھران کو اٹھا کر پھینک دیا بیصاف ثبوت ہے اس بات کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں قوت بدنی بھی بہت تھی ... غرض بیہ بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تمیں آ دمیوں کی قوت تھی ...

یہاں سے ملحدوں کے تعدداز داج پراعتراض کا جواب بھی نکاتا ہے کہ جب حضور کا سلی اللہ علیہ وسلم میں تمیں آ دمیوں کے برابر قوت تھی اور ایک آ دمی کو ایک بیوی رکھنے کی اجازت تمام دنیا دبتی ہے تو اس حساب سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمیں بیویاں رکھنے کی گنجائش تھی تمیں کی جگہ اگر نو ہی رکھیں تو اس تعدداز دارج پر کیااعتراض ہوسکتا ہے ... بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کی کی حساب سے ایک تہائی سے بھی کم پر بس کیا ور انصاف سے کام لینا چا ہور ہوں کوئی بک بک کرتا پھر سے قواس کا کیا علاج اور بوں کوئی بک بک کرتا پھر سے قرائن ہیں ...

د کیھے سوائے حفرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کے سب ہواؤں سے عقد کیا اور سب

سے اول جوشاوی کی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بجیس برس کی تھی ہو وقت
عین شاب کا تھا اس وقت میں تو کنواری سے کرنا تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت خد بجہ رضی اللہ عنہا سے کیا ان کی عمر اس وقت بپالیس برس کی تھی اور بوہ تھیں
د کھتے یہ فس پروری ہے یا نفس کئی اور جب تک وہ زندہ رہیں ان کے سامنے اور کوئی
د کھتے یہ فس پروری ہے یا نفس کئی اور جب تک وہ زندہ رہیں ان کے سامنے اور کوئی
د کار نہیں کیا ... بہاں سے یہ شبہ بھی جاتا رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عور توں
سے اس واسطے عقد کئے کہ کنواری ملتی کہاں آپ کوئی گھر کے امیر نہ تھے اور شبہ اسطر حرفع ہوا کہ حضر ت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کہ ذور اپنی
خواہش سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا تھا ... جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
وقعت لوگوں کے دلوں میں میتھی کہ ملکۃ العرب نے خود خواہش کی تو غریب غربا
کنواریوں کا ملنا کیا مشکل تھا ... (ادب الاسلام جس)

## عادات نبوييه سلى الله عليه وسلم كااتباع

بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے بزرگ ہیں کہ جوشنڈا پانی پیتے ہیں... آٹھ آنہ گز کا کیڑا پہنتے ہیں' گیہوں کھاتے ہیں' جو کی روٹی نہیں کھاتے حالانکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غذاہے...

میں کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوعادۃ کھایا ہے یا عبادۃ ... ظاہر ہے کہ عبادۃ نہیں کھایا... پھر عادت نبویہ سلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع شرعاً واجب نہیں نہان کے ترک میں کوئی گناہ ہے ... عادات میں مزاج وغیرہ کے لحاظ کرنے کا اختیار ہے ... بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض عادات ایسی ہیں جن کی ہم بر داشت نہیں بات یہ ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی بعض عادات ایسی ہیں جن کی ہم بر داشت نہیں کر سکتے ... اس لیے شریعت نے عادات نبویہ کا اتباع واجب نہیں کیا ہاں اگر کسی کو ہمت ہواور عادات برعمل کرتا بھی نصیب ہوجائے تو اس کی فضیلت میں شک نہیں گر اس کو دوسروں برطعن کرنے کا بھی جی نہیں ...

جوکی روٹی پر مجھے قصہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبندی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی آج سے سنت کے موافق جوکی روٹی کھایا کریں گے ... چنانچہ جوکا آٹا پہوایا گیا اور اس کوچھلنی میں نہیں چھانا گیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آئے میں بھونک ماردیا کرتے تھے جتنی بھوی بھونک مار نے سے اڑگئ وہ اڑگئ اب جو وہ روٹی کھائی گئ توسب کے بیب میں در دہوگیا ...

اب ان کا اوب دیکھے کہ پہنیں فرمایا کہ سنت کے اتباع سے ایسا ہوا بلکہ یہ فرمایا ہوائی ہماری غلطی تھی جوہم نے برابری کا دعویٰ کیا اور اپنے کو اس سنت کے قابل سمجھا' ہم اس کے قابل نہ تھے اس لیے ہم کو تکلیف ہوگئ...بس اس سنت پر وہی عمل کرسکتا ہے جواس درجہ کا ہو ہم اس درجہ کے نہیں ہیں ... ہمان اللہ! اوب اسے کہتے ہیں ...

نیز حضور صلی الله علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ زمین پرسویا کرتے ہے ۔..اب
آج کل طبائع الیم ہیں کہ وہ زمین پرہیں سوسکتے ... نیز بعض لوگ ایسے ہیں جوزیون
کا تیل اور چر بی نہیں کھا سکتے ... اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ان سنتوں کا اتباع
ضروری نہیں کیونکہ یہ نن عادیہ ہیں اور عادات میں ہر خص کو اینے مزاج کی رعایت کا شرعاً اختیار ہے ... (خطبات عیم الامت جلدا ص ۱۳)

#### اہمیت ذکررسول

پھر پانچوں وفت فرائض اور سنن دوتر کے قعدے اخیرہ میں کل گیارہ مرتبہ درود شریف بھی پڑھا جاتا ہے ہی سترہ ادر گیارہ کل اٹھائیس بارتو لامحالہ ہرمسلمان کوآپ کا ذکر کرناروز اندا بیاضروری ہے کہ اس ہے کسی طرح مفر ہی نہیں...

پھر پانچوں وقت اذان اور تجبیر ہوتی ہے... اس میں اشھد ان محمدا رسول الله موجود ہے جس کوموذن اور سننے والا دونوں کہتے ہیں... پھر ہرنماز کے بعد دعا بھی بھی مانگتے ہیں اور دعا کے آ داب میں سے کردیا گیا ہے کہ اس کے اول و آخر در ودشریف ہو..غرض اس حساب سے اٹھائیس سے بھی زیادہ تعداد حضور کے ذکر شریف کی ہوگی اور بہتو وہ مواقع ہیں کہ ان میں پڑھے بے پڑھے سب شامل ہیں ...
اور جو طالب علم حدیث شریف پڑھتے ہیں وہ تو ہر وفت حضور کے ذکر میں رہتے ہیں
اس لئے کہ ہر حدیث کے شروع میں آپ کے نام مبارک کے ساتھ درود شریف
موجود ہے چنانچے احادیث کی کتابیں اٹھا کرد کیھئے اور ان میں جابجا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اور قال النبى صلى الله عليه وسلم ورقال النبى صلى الله عليه وسلم واقع باورورميان بين بحى جهال كبين حضوركا اسم مبارك آياب وبال بحى درود شريف موجود برساس كويا حضورك ذركوايا گونده دياب كه بغير ذكر كم ملمانول كوياره بين...

كمالات نبوي صلى الله عليه وسلم

ریج الاول کے مہینہ میں اکثر ذکر فضائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک ہوتی تھی ...اس لئے ماہ صفر میں وعظ کے لئے اضیاف کی تحریک ہوئی تو وہ مضمون یاد آگیا کیونکہ اس کا مہینہ قریب آگیا ہے ... تواب میں نے حضور کے ذکر کے لئے یہی موقعہ تجویز کیا تا کہ مہینہ کی تخصیص کا بھی شبہ نہ ہوا در حضور کا ذکر بھی ہوجائے جس کو دل جا ہتا تھا اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے ...

شاید میہ کہوکہ ولا دت کا ذکر کہاں ہوا.. تو میں کہتا ہوں کہ بعثت میں ولا دت کا ذکر کھی آگیا.. جیسے سومیں ایک دو تین بھی واخل ہیں کیونکہ جس طرح سوبدوں ایک دو تین کے ہیں ہونکہ جس طرح سوبدوں ایک دو تین کے ہیں بن سکتے اس طرح بعثت بھی بدوں ولا دت کے ہیں ہوسکتی ... دوسر ب

بعثت کا ذکرولا دت کے ذکر سے رتبتاً مقدم ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت سے مقصود یہی ہے ...

غور سیجے اگر کسی سلطان کی تعریف کی جائے یا سیرت کسی جائے تو اول اس کے قوانین اورانظام سلطنت کے کارناہے بیان کئے جاویں گے کہ اس نے یوں راستوں کا انظام کیا...اس طرح خطرات کو رفع کر کے رعایا کو مطمئن کیا اور شکروں کو اس طرح آراستہ کیا اور نہایت ہوشیاری اور تدبیر سے دشمنوں پر جنگ میں غالب آیا...

اس سے فراغت باکر پھراس کے اخلاق وعادات اور لباس کی حالت بیان کی جائے گی... کیونکہ ان سے بھی روح کے آ ٹار معلوم ہوتے ہیں چنانچہ شخ سعدی ایک بادشاہ کی تعریف میں فرماتے ہیں...

شنیدم که فرماند ہی دادگر قبا داشتے ہر دورو آستر میں نے سنا کہ بادشاہ منصف تفا اپنی رعیت سے شفقت و ہمدردی کا سلوک رکھتے ہوئے خودانتہا کی سادہ لیاس پہن کریے تکلف رہتا تھا...

پھراس کے بعد حسن ظاہر کا بیان کیا جائے گا کہ ان کمالات سیرت کے ساتھ خدا نے اس کو حسن صورت بھی اعلیٰ درجہ کا دیا تھا...اورا گر کوئی عقلمند صرف اس کی ولا دت کے حالات اور حسن صورت کی حکایات بیان کردیے تو اس کو بادشاہ کی سیرت نہ کہا جائے گا... بلکہ دیکھنے والے سیمجھیں گے کہ کسی معثوق کا تذکرہ ہے...

ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ یا سیرت میں اول کمالات نبوت کا ذکر ہوگا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بردا کمال یہی ہے کہ آپ بی ہیں اور خاتم النہین وسید المرسلین ہیں ... جن میں اول احکام بیان کئے جا کیں گے تا کہ معلوم ہو کہ آپ ایسی معتدل اور کامل اور مہل شریعت لے کر مبعوث ہوئے ہیں جس کے بعد واقعی کسی اور شریعت کی ضرورت نہیں ... پھر مجزات کا ذکر ہوگا کیونکہ عقلاء تو احکام و شریعت کی خرورت نہیں ... پھر مجزات کا ذکر ہوگا کیونکہ عقلاء تو احکام و شریعت کی خوبی سے کمال کا اندازہ کر سکتے ہیں ... گرمتوسط العقول کی فہم وہاں تک دیر

میں پہنچی ہے اور کم عقل کی تو پہنچی ہی نہیں اور نبی عامہ مخلوق کی ہدایت کے لئے معوث ہوت ہوتا ہے تو چاہئے کہ اس میں وہ کمالات بھی ہوں جن کو ہر مخص سمجھ سکے۔ وہ معجزات ہیں اس کے بعد پھر حسن و جمال ظاہری کا تذکرہ ہوگا اور یوں کہا جائے گا... حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری (آپ سلی اللہ علیہ وسلم حسن یوسف علیہ السلام دم عیسی علیہ السلام اور ید بیضا رکھتے ہیں تمام اوصاف جو انبیاء رکھتے ہیں وہ تنہا آپ میں موجود ہیں...)

اب آج کل جوسیرتیں حضور صلی الله علیه وسلم کی کھی گئی ہیں جن میں سے شلی نعمانی کی سے اللہ علیہ وسلم کی کھی گئی ہیں جن میں سے شلی نعمانی کی سیرت النبی بہت مشہور ہے ...

اورلوگ اس پر بہت فریفتہ ہیں مگر ذراان میں اس معیار کو ملحوظ رکھ کرغور کیا جائے تو معلوم ہوجائے گا کہ وہ حضور صلی الله علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے ...

بلکه دیکھنے والے کو ایسامعلوم ہوگا کہ گویا کسی با دشاہ کی سوائے ہے کیونکہ کمالات نبوت سے جوحضور کا اصلی کمال ہے اس میں تعرض ہی نہیں ... مجزات تو بالکل حذف ہی ہیں ... بس میں کمالات ذکر کئے گئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اس تہ ہیں جو کسی سے تا بع کیا ... مدینہ والوں میں یوں اتفاق بیدا کیا ...

جنگ بدر میں اس طرح انتظام کیا اورغز وہ احد میں بید کیا...غز وہ خندق میں ایسا انتظام کیا...بھلا یہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے...ہم نے مانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملک وسلطان بھی ہیں مگر آ پ اول نبی ہیں پھر ملک ہیں محض بادشاہ ہونا آ پ کامخصوص کمال نہیں... بادشاہت تو کسر کی و ہرقل کو بھی نصیب تھی مگر وہ محض بادشاہ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور ملک ہتھ ... نبوت وسلطنت کے جامع تھے تو سب سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور ملک ہتھ ... نبوت وسلطنت کے جامع تھے تو سب سے بہلے آ پ کی سیرت و تذکر ہے میں کمالات نبوت کا ذکر ہونا چا ہے مگر آ ج کل اکثر سیر تیں اس سے خال ہیں ... (خطبات عیم الامت جلدہ میں ۱۵)

#### درُ ود کی فضیلت

درودایی طاعت ہے جو بھی رہیں ہوتی کیونکہ بید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے درخواست ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کے محبوب ہیں اور محبوب کے لئے جو درخواست کی جاتی ہے وہ رہیں ہوتی ...اس کی مثال ایس ہے جیسے ہم بادشاہ سے شہرادہ کے متعلق ایسی بات کی سفارش کریں جو بادشاہ اس کے لئے خود ہی کرنے والا ہے تو ظاہر ہے کہ ایسی سفارش کیوں ردہونے گئی ...

درود میں بھی حق تعالیٰ ہے الی بی سفارش کرتے ہو کیونکہ درود کا حاصل یہی تو ہے کہ یا اللہ احضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰ قا وسلام نازل فرما ہے اور یہ کام توحق تعالیٰ بدول ہمار ہے کہ خود ہی کررہ ہیں ... چنا نچہ نص میں ہے اِنَّ اللّٰهُ وَمَلَئِكَتَهُ بُدول ہمار ہے کہ خود ہی کررہ ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجے ہیں ) پھر یکھنے کہ نے کو وہ کیونکر ردکریں گے ...اس کے درود کا قبول ہونا بھینی ہے وہ ردنہیں ہوتا ...اور یہ بہت بردی فضیلت ہے درود کی ... (خطبات عیم الامت جلد اص ۱۹۸۸)

#### أسوهٔ نبوی

### جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كى شجاعتِ

حضور صلی الله علیه وسلم کوطرح طرح کے واقعات پیش آئے گر ذرا بھی نہیں گھبرائے... چنانچہ ایک سفر میں حضور صلی الله علیہ وسلم کو یہ واقعہ پیش آیا کہ دو بہر کو آرام فرمانے کیلئے ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے صحابہ آپ سے ذرا فاصلہ پر تھے اتفاق سے ایک کافر کا دھر سے گزر ہوا...اس نے اس موقع کو بہت ہی غنیمت سمجھا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم تنہا سور ہے ہیں اور تلوار لکی ہوئی ہے...

بس اس وقت جوہو سکے کرلیما جا ہے ... گراس کو بیا ندیشہ ہوا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کل گئی... اور تلوار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کل گئی... اور تلوار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آبکہ آپ کی تلوار مشکل ہوگی پھراپی ہی جان بچانی دشوار ہوگی ... اس لئے اس نے پہلے آپ کی تلوار پر قبضہ کرلیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا...

اوركها من يمنعك منى . . . (كنز العمال: ٣١٨٢٣)

اب آپ کو جھے ہے کون بچادے گاہے ایہا وقت تھا کہ شجاع سے شجاع آدمی بھی گھبراجاتا کیونکہ اول تو ننگی تکوار سر پردیکھ کرآدمی و بسے ہی بدحواس ہوجاتا ہے خاص کر جب نیند سے جاگ کرا بیا واقعہ ہو وہ وقت کتنا وحشت کا ہوتا ہے مگر آپ پر ذرا بھی وحشت کا اثر نہیں آیا اور آپ نے بالکل بے دھڑک جواب میں فرمایا کہ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ بچاویں کے کیونکہ آپ کوتو پورا بھروسہ تھا خدا تعالیٰ پر ... ہم تو اسباب کود کھتے ہیں اور آپ کی نظر تھی مسبب پر پھر آپ کواس سے س طرح خوف ہوسکتا تھا...

عقل دراسباب میدارد نظر عشق میگوید مسبب رانگر

(عقل اسباب برنظرر تھتی ہے عشق کہتا ہے مسبب پرنظرر کھو) (خطبات کیم الاست جلدام ۲۰۰۰)

حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم كى دوا قسام

حقوق الرسول كى دونتميس ہيں ايك تو وہ حق جوخود ذات رسول كی طرف راجع

ہے جیسے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کی چوری کر لے یا ان کوکوئی اذیب پہنچائے دوسر ہے وہ کہ انہوں نے جواحکام اللہ تعلیم فرمائے ہیں ان کی مخالفت کر ہے متم اخیر کوحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا مجاز اہوگا اس لئے کہ وہ احکام خودرسول کے بنائے ہوئے ہوئے ہیں شارع تو در حقیقت اللہ تعالیٰ ہیں اور پہلی فتم حقیقت خی رسول اللہ علیہ وسلم ہے ... (خطبات کیم الامت جلدا میں ۸۲)

# الله اوررسول صلی الله علیه وسلم کی محبت کے بغیر کوئی آ دمی مومن ہیں ہوسکتا

عبریت حضور صلی الله علیه وسلم کاسب سے بردا کمال ہے معرب ماخیر رسول الله معرب ماخیر رسول الله معرب عائشرض الله عنها کی روایت کرده حدیث ہے ... ماخیر رسول الله صلی الله علیه وسلم بین امرین الا اختار اهونها... (سن ابی دازد:۲۵۵) معنی علیه ) جب رسول الله علیه وسلم کودوباتوں کا اختیار دیاجا تاتو آپ آسان کو اختیار فرماتے تھاس میں ایک عکمت تو یکی تا کہ ضعفاء امت کاعمل بھی موافق سنت ہوجائے اور وہ آسان صورت کو اختیار کر کے بھی انباع سنت کا تو اب حاصل کر کیس اور

الأواز

ایک لطیف حکمت بیہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم میں جہاں تمام کمالات ہیں وہاں سب سے زیادہ عبدیت کی شان ہے اور بیآ ب کا سب سے بڑا کمال ہے ... اور قوی شق کے اختیار کرنے میں گویا قوت کا دعویٰ ہے اور شق اہون کے اختیار کرنے میں گویا قوت کا دعویٰ ہے اور شق اہون کے اختیار کرنے میں عبدیت کا اظہار ہے کہ میں عاجز ہول ... (خطبات کیم الامت جلد ۲۲)

## أمت برحضور صلى الله عليه وسلم كى شفقت

حضور صلی الله علیه وسلم کو جوشفقت امت پر ہے تی کہ امت دعوت پر بھی اس کا پیتہ کتب سیر و تو ارخ واحادیث سے چل سکتا ہے ... ان کتابوں کے دیکے ہے معلوم ہوگا کہ حضور صلی الله علیه وسلم کو بے انتہا شفقت تھی سب براور اثر اس شفقت کا پیتھا کہ آپ ہر و دقت سوچنے رہتے تھے کہ امت کو کس طرح نفع پہنچے ... اور کوئی بیر نہ سمجھے کہ اس سوچنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کوئی خاص غرض تھی یا اپنے کسی خاص نفع کی تحصیل مقصود تھی ہر گرنہیں بلکہ تھن امت کے نفع اور اس کی بہودی کے فیاص نفع کی تحصیل مقصود تھی ہر گرنہیں بلکہ تھن امت کے نفع اور اس کی بہودی کے لئے بید دوسری بات ہے کہ اس تد ہر وتبلیغ پر بلا قصد تو اب مرتب ہوجاوے اور اس کی جبودی کے طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کے وقت پیش نظر نہ تھا اور اس نفع کے اجر تبلیغ کی بنا پر خدا تعالی نے ان کفار کے کہ وقت پیش نظر نہ تھا اور اس نفع کے اجر تبلیغ کی بنا پر خدا تعالی نے ان کفار کے متعلق جن سے بالکل یا س ہوگیا تھا ... (خطبات عیم الامت جاد ۲۱ سے ۱۳۵۷)

## ہمارے گنا ہوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواذیت

آپ نے ساہ وگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہفتہ میں دوبار عرض اعمال اُمت ہوتا ہے ... آپ خیال کر سکتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہول کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو س قدر رہنج ہوتا ہوگا.. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بیہ ہے کہ کفار پر بھی اس قدر رہن فرماتے ہے گویا جان دینے کو تیار ہیں... قرآن میں ہے: "لَعَلَّکَ بَاحِعٌ نَفُسَکَ اَنُ لَا یَکُونُوا مُوْمِنِیْنَ " یعنی شاید آپ اپنی جان

کوتلف کردیں گے اس رنج میں کفار ایمان نہیں لاتے... جب کفار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواس قدر شفقت تھی تو مسلمانوں پر کیا پھے ہوگی جس وقت مسلمانوں کی بدا مجالیاں پیش ہوتی ہوتی ہوں گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزرتی ہوگی... کیا یہ مسلمان گوارا کر سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے... (خطبات عیم الامت جلد ۲۹۸ میں اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے... (خطبات عیم الامت جلد ۲۹۸ میں کو تکلیف دے... (خطبات عیم الامت جلد ۲۹۸ میں کو تکلیف دے... (خطبات عیم الامت جلد ۲۹۸ میں کو تکلیف دے ... (خطبات عیم الامت جلد ۲۹۸ میں کو تکلیف دے ... (خطبات عیم الامت جلد ۲۹۸ میں کو تکلیف دے ... (خطبات عیم الامت جلد ۲۹۸ میں کو تکلیف دے ... (خطبات کیم الامت جلد ۲۹۸ میں کو تکلیف دے ... (خطبات کیم الامت جلد ۲۹۸ میں کو تکلیف دے ... دو خطبات کیم الامت جلد کا تکلیف دے ... دو تکلیف دے ... دو تکلیف دے ... دو تکلیف دیکھ کو تکلیف دے ... دو تکلیف دیکھ کو تکلیف کو ت

ہر مسلمان کی آب صلی اللہ علیہ وسلم سے بعی وعظی محبت مومن اگر شو لے تو معلوم ہوگا کہ وہ حدیث جس کے اندر محبت کو شرط ایمان قرار ا دیا گیا ہے جہاں اس حدیث سے محبت کا حکم کیا گیا ہے اس طرح حق تعالیٰ کی طرف سے اس میں بندہ کی مدد بھی کی گئ ہے ... یعنی اس محبت کو بندہ کے اندر بیدا بھی فرما دیا گیا ہے اور وہ حدیث بیہ ہے ...

لایؤمن احد کم حتی اکون احب الیه من نفسه ووالده وولده والناس اجمعین او کماقال علیه الصلواة و السلام (منداحه ۱۵۷۱) نزالهمال ۱۰۰۰) والناس اجمعین او کماقال علیه الصلواة و السلام (منداحه ۱۳۵۱) نزالهمال ۱۰۰۰) وقت تک ایمان والانه بوگاجب تک میں اس کی وان اسکے والدین اس کی اولاد اور سب لوگول سے (اس کے نزدیک) بیارانه بو وان جیما کہ ارشاد فرمایا رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ) اگر کسی کو به شهر به وکه ایس محبت کا وجود بھارے اندر ہے بھی یانہیں کیونکہ بعض واقعات ایسے بیں جن سے انسان محبت کا وجود بھارے اندر ہے بھی یانہیں کیونکہ بعض واقعات ایسے بیں جن سے انسان

كودهوكه بوجا تاب كهمير اندرخداورسول صلى الله عليه وسلم كى محبت نبيس...

مثلًا اپنابیٹا اپنے سے جدا ہو جائے تو اس کی جدائی اور مفارقت سے باپ کو کتنا رنج اور صدمہ ہوتا ہے ... کین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم کو زیارت نصیب نہیں ہوتی ... جو بظاہر مفارقت ہے اس سے اتنار نج نہیں ہوتا... ای طرح اگر باپ مرجائے تو کتنا رنج ہوتا ہے ... گر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نثر یفد کا حال س کر اتنا رنج نہیں ہوتا... اس رح اپنی اولا دکا فاقہ ہم سے دیکھانہیں جاتا... گر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقد کا حال جب ہم سنتے ہیں تو اتنارنج نہیں ہوتا اور صحابہ کی کی حالت محبت میں ہماری نہیں معلوم ہوتی کیونکہ صحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طبعی اور عقلی دونوں شم کا تعلق تھا اور گوعقلی تعلق اور محبت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مومن کو سے بی مگر کھی اس میں شبہ ہوجاتا ہے کہ طبعی تعلق بھی ہر مومن کو حاصل ہے یانہیں ...

سواس شبہ کو جواب میں میرادعوی ہے کہ بھراللہ طبعی تعلق اور محبت بھی ہرمومن کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے گو صحابہ کے برابر نہ ہو... مگر ہے ضرور جس کا مشاہدہ کرایا جا سکتا ہے مثلا ایک مسلمان کواپنی اولا دسے خواہ کتنی ہی محبت ہولیکن اگر وہی اولا دخدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر بیٹھے تو پھر دیکھئے باپ کو کس قدر غصہ آئے گا کہ اتنا اپنی گستاخی کر بیٹے تو بھر دیکھئے باپ کو کس قدر غصہ آئے گا کہ اتنا اپنی گستاخی کر بیٹے تر برگزند آتا...

تودیکھے اگراس باپ کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طبعی محبت نہ جی تو اتنا غصہ کول آبا ۔.. اوراس کے تن بدن میں آگ کیوں لگ گئی اور بعض واقعات حاضرہ میں تو اس طبعی محبت کے آثار کا خوب اچھی طرح مشاہدہ ہو گیا کہ جولوگ نماز کے پابند نہ تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سے واقف نہ فضائل ان کو معلوم گر ان کے اندر بھی اس طبعی محبت کے وہ آثار ظاہر ہوئے کہ لوگ جیران رہ گئے ... دوسرے کی جان لینے اور اپنی جان ویے سے زیادہ کیا آثار ہوں گے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ان کو بہت تھوڑی ہی حاصل تھی اور محبت بیدا ہوتی ہوتی تو معرفت سے تو جب تھوڑی معرفت براتنی محبت کا ظہور ہوا تو اگر کامل معرفت ہوتی تو خدا جانے کی مقدر محبت کا ظہور ہوا تو اگر کامل معرفت ہوتی تو خدا جانے کی قدا جانے کی قدر محبت کا ظہار ہوتا۔.. (خطبات کے ممالات جلہ ۱۳ مارے ک

حضور صلى التدعليه وسلم سب انبياء مين اكمل بين

حضور صلی الله علیہ وسلم کے کمالات فابت کرنے کا یہ کون ساطریقہ ہے کہ آپ کے بھائیوں میں نقص نکالا جائے ... کیا حضور صلی الله علیہ وسلم اس سے خوش ہو سکتے

ہیں... یا در کھو! انبیا علیہم السلام سب کامل ہیں ان میں ناقص کوئی نہیں یہ اور بات ہے کہ جمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکمل ہیں تفاضل بین الانبیاء (انبیاء علیہم السلام کے درمیان فضیلت دینے) سے اسی واسطے منع کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عمالیوں کی تنقیص گوارانہیں... (خطبات عیم الامت جلد ۲۹۲ سر۲۹)

## حضور صلى الله عليه وسلم كى شان محبوبيت

## حضورعليهالصلوة والسلام كى بركت

حضور صلی الله علیہ وسلم کی برکات میں سے ایک برکت بیجی ہے کہ زکوۃ میں جالیہ وال حصہ فرض کیا گیا، اس میں بھی لوگوں کی جان نگلتی ہے... بہلی امتوں پرعلاء نے لکھا کہ چوتھائی حصہ نکالنا فرض تھا اگر تمہارے واسطے بھی ایسا ہی ہوتا تو کیا کرتے ؟ حق تعالی کا دیا ہوا مال ہے ... اس میں وہ جو چاہیں تھم فرماویں ان کو اختیار ہے جب تم ماں کے ہیٹ سے پیدا ہوئے تھے اس وقت تمہارے ہاتھ میں کیا تھا، کہے بھی نہ تھا، خالی ہاتھ آئے تھے، بعد میں بیسب مال ودولت حق تعالی نے تم کودیا ،

ļ

17.

12

ہے تواس میں اگر کچھٹر بیوں کاحق رکھا گیا تو جان کیوں نگلتی ہے...

بلکہ اس امت پر بہت ہی رحمت ہے کہ جاکیسواں حصہ فرض ہے، حق تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرماتے ہیں۔

وَ يَضَعُ عَنُهُمْ إِصَٰ وَهُمُ كَهِ مِنْ يَغِبِرَ صَلَى اللهُ عليه وسلم لوگوں كے اوپر سے دہ بوجھ ہلكا كرتے ہيں جو پہلے ان كے اوپر تھا، جس كوميں نے ابھى بيان كيا ہے كہ پہلے لوگوں يرزكوة ميں چوتھائی مال كا نكالنا فرض تھا۔

اس کےعلاوہ اور بہت ہی آسانیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہوگئی ہیں، اس نعمت کی ہم کوقد رکرنی جائے ...

بھلاحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا صدمہ نہ ہوگا کہ میری وجہ سے حق تعالیٰ نے اُمت پر اس قدر آسانی فرمائی اور پھر بھی میری اُمت نے احکام میں ستی کی ، ہم کو چاہئے کہ پہلی امتوں سے زیادہ کام کریں کیونکہ ان پراحکام سخت تھے اور ہمارے لئے بہت سہولتیں کردی گئی ہیں ... (خطبات بھیم الامت جلد ۲۳۳)

شان رسول اكرم صلى الله عليه وسلم

سجان الله بي حقيق فضائل جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كے بادية شين عرب كواييا مهذب بناديا كه آج سار ايورب اس كومانتا ہے كه جم كوعرب كى بدولت فهم آيا ہے اور كيول نه جو علمنى ربى فاحسن تعليمى وادبنى ربى فاحسن تاديبى (كشف الحفاء للعجلونى: ٨٥ كنز العمال ٣١٨٩٥)

یعنی تعلیم دی مجھ کومیرے رب نے پس اچھی ہوئی میری تعلیم اورا دب سیکھایا مجھ کومیرے رب نے سواحیا ہو گیا میراا دب سکھانا...

آپ کی شان ہے غرض جبکہ سلام بے موقع نابسند ہے تو کسی کے ذمائم تو ظاہر ہے کہ کیول نہ نابسند اور حرام ہول گے ... (خطبات عیم الامت جلد ۲۵، مسلام)

حضرات صحابه كى رسول الله صلى الله عليه وسلم عصحبت

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت کی تو بیرحالت تھی کہ غزوات میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے قارغ ہو کرمدینہ منورہ میں واپس تشریف لاتے تو مدینہ کی عورتیں اور بیج آ ب کے استقبال کرنے آتے اوراس موقع پر بعض عورتوں کو بیاطلاع دی جاتی کہ اس لڑا کی میں تمہارا باب بھائی اور شوہر شہید ہوگیا تو وہ بےساختہ سوال کرتیں کہ بیہ بتلا و سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اچھی طرح ہیں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل اچھی طرح ہیں تو وہ عورتیں کہ ہیں حضور سلامت جا ہمیں ... آ ب کے اور ہزار باب مال اور اولا وقر بان ہے ... (خطبات عیم الامت جلد ۲۲ میں)

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كي معرفت

حق تعالی بعنوان معرفت فرماتے ہیں آم کم یعرفی و کو ارسوکھم فھم کہ منکوون کیاان لوگوں نے اپنے رسول کوئیں پہچانا اس کئے ان کا انکار کرتے ہیں یہ سوال انکار ک ہے مطلب سے جلل قد عرفوہ کہ بیلوگ رسول کو ضرور پہچانے ہیں اور پہچان کر انکار کرتے ہیں مادر کی قد معرفت نہیں بلکہ ضد وعناد ہے یاعار واستکبار ہے کیونکہ رسول کرتے ہیں منشاء انکار کا عدم معرفت نہیں بلکہ ضد وعناد ہے یاعار واستکبار ہے کیونکہ رسول الله صلی الله علیہ و کم معرفت بھی امور جزئید کی معرفت سے ہے اور امور جزئید میں فلطی بہت کم ہوتی ہے کفار کے واقعات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی معرفت یقینا حاصل تھی .. (خطبات عیم الامت جلد ۲۳۱ میں ۲۳۱)

حشن محبوب دوعالم صلى الله عليه وسلم

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كاحسن اييا نقا كه اول نظر مين مرغوب نه كرتا نقا بال جننازياده قريب بوتا اتنابى دل مين گركرتا چلاجا تا نقا اوريه جوحديث مين آيا ہے...
د'من راه بداهة هابه'' (جومنی آپ کوبدا ہة ديکھا اس پر ہيبت طاری ہوجاتی تھی) ده ہيبت محض حسن کی نہ تھی بلکه کمالات نبوت کی تھی ... (خطبات عيم الامت جلد ۲۵ م

## مزاح رسول اكرم صلى الله عليه وسلم

حضرت زاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں گاؤں میں رہا کرتے تھے...بھی تمھی مدینہ طبیبہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور گاؤں کی چیزیں ہدیة حضورصلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور حضور صلی الله علیہ وسلم ان کوشہر کی چیزیں مرحمت فرمایا کرتے اور بیفر مایا کرتے کہ زاہر ہمارا گاؤں ہے اور ہم زاہر کے شہر ہیں ایک مرتبہ حضرت زاہر رضی اللّٰدعنہ بازار میں جلے جاتے تھے حضورصلی الله عليه وسلم في آكر بيحج سے ان كوآغوش ميں بكڑ كرد باليا آئلھوں ير ہاتھ نہيں ركھا جیہا آج کل کرتے ہیں... کیونکہاس سے توایذ ااور دحشت ہوتی ہے...

حضرت زاہر رضی اللہ عنہ بولے بیکون ہے جیموڑ دو پھر جب معلوم ہوا کہ حضور صلی الله عليه وسلم بين پھرتو انہوں نے غنیمت سمجھا کہ آج کا دن پھر کہاں نصیب اپنی پیٹے کو حضور صلی الله علیه دسلم کے جسد اطہر سے خوب ملنا شروع کر دیا...اس کے بعد حضور صلی الله عليه وسلم نے مزاحاً فرمايا كهوئى ہے جواس غلام كوخر بدے .. جھنرت زاہر رضى الله عنه

نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرا گا مک کون ہے میں تو کم قیمت ہول...

حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہتم الله کے نز دیک تو کم قیمت نہیں ہو د کیھئے آپ ان کے ساتھ کس طرح پیش آئے اور ان کے خوش کرنے کو مزاح تجمى فرمايل...(خطبات عكيم الامت جلد ٣٠٠ ص٢٢٣)

## رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كے مزاح ميں حكمت

ایک بورپ کے بادشاہ کو میں نے خواب میں دیکھا اس نے بیراعتر اض کیا کہ جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كي رسالت ير مجھے صرف ايک شبه ہے اور پھھ ہيں وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اینے صحابہ سے مزاح فرمایا کرتے تھے اور مزاح وقار کے خلاف ہے اور وقارلوازم نبوۃ ہے ہے ... میں نے جواب دیا کہ طلق مزاح وقار کے خلاف نہیں بلکہ خلاف وہ ہے جس میں کوئی معتد بہمصلحت نہ ہواورحضور صلی اللہ علیہ

وسلم کے مزاح میں مصلحت و حکمت تھی وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئق تعالیٰ نے بہت اور رعب ایسا عطافر مایا تھا کہ بڑے بڑے شان و شوکت اور جرات والے آپ کے روبروابتداء کلام نہ کر سکتے تھے جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے...

## دعوى محبت رسول صلى الله عليه وسلم

## مفتى اعظم مولانامفتي

## محرشفع صاحب رحمه الله

کی تالیفات سے ماخوذ سیرۃ طبیبہ کے عامقہم جواہرات محبت رسول اللّمالی اللّدعلیہ وسلم کا معیار

أ تخضرت صلى الله عليه وسلم ك عظمت ومحبت الله ك نزديك اليي بي مطلوب ب جیسی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ... اس سے کی بھی جرم ہے اوراس میں زیادتی بھی غلواور گراہی ہے (معارف القرآن ۲۵۱،ج:۱) بيغمبر سلى الله عليه وسلم كى طرف سے مغفرت دلانے كا عجيب واقعہ جو خص رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميس حاضر موجائ اورآب اس کے لیے دُعائے مغفرت کردیں تواس کی مغفرت ضرور ہوجائے گی اور آنخضرت صلی الله عليه وسلم كي خدمت ميس حاضري جيسي آپ كي د نيوي حيات كيز مانه يس موسكتي هي ای طرح آج بھی روضة اقدس برحاضری اس تھم میں ہے..حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جب ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو اس کے تمن روز بعد ایک گاؤں والا آیا اور قبر شریف کے پاس آ کر گر گیا اور زار زار روتے بوسة آيت مَدكوره "وَاسْتَغُفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ النح" (سورة نساء،٣٠٢) كاحواله وے كرعرض كيا كماللد تعالى نے اس آيت ميں وعدہ فرمايا ہے كما كر كنبرگار، رسول الله

صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوجائے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم اس کے لیے دُعائے مغفرت کردیں تو اس کی مغفرت ہوجائے گی...اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دُعاکریں ، اُس وقت جولوگ حاضر میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دُعاکریں ، اُس وقت جولوگ حاضر سے ، ان کا بیان ہے کہ اس کے جواب میں روضۂ اقدس کے اندر سے بی آ واز آئی " قَلُهُ غُفِرَ لَکَ " لِی مغفرت کردی گئی...(معارف القرآن می دوسے ، ۲۵ میں مغفرت کردی گئی...(معارف القرآن می ۲۵ میں دوسے بی آ

#### اصحاب شريعت رسول

حضرت ابوذ رغفاری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: "الله تعالی نے ایک لاکھ چوہیں ہزارانبیا علیهم السلام بھیجے ہیں جن علیہ وسلم نے فرمایا: "الله تعالی نے ایک لاکھ چوہیں ہزارانبیا علیهم السلام بھیجے ہیں جن میں سے تین سوتیرہ اصحاب شریعت رسول تھے..." (معارف القرآن ص: ۱۱۲، ج:۲)

## محبت كيليخ اتباع سنت كى ضرورت ہے

اگر دُنیا میں آج کسی شخص کو اپنے مالک حقیقی کی محبت کا دعویٰ ہوتو اس کے لیے لازم ہے کہ اس کو اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی پر آزما کر دیکھ لے، سب کھرا کھوٹا معلوم ہوجائے گا... جوشخص اپنے دعویٰ میں جتنا سپا ہوگا اتنا ہی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتباع کا زیادہ اہتمام کر ہے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی روشنی کو مشعل راہ بنائے گا اور جتنا اپنے دعویٰ میں کمز ورہوگا ، اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ وسلم کی اللہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ وسلم کی دوران میں کی اللہ وسلم کی

## رسول الثد على الله عليه وسلم كا وصيت نامه

دس چیزی جن کی حرمت کابیان ان آیات "فُلُ تَعَالُوُ ا اَتُلُ هَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ سَنَّ فُلُ تَعَالُوُ ا اَتُلُ هَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ سَنَّ فُلُ تَعَالُو ا اَتُلُ هَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ سَنَّ فُلُ الله فَالْكُمُ وَصَّحُمُ بِهِ لَعَلَّكُمُ تَتَقُونَ " مِن آیا ہے ... بی بی ن عمل می کوساجھی تھی رانا ....

والدين كے ساتھ اچھا برتاؤندكرنا 6 فقروافلاس كے خوف سے اولا دكونل كردينا

بحیائی کے کام کرنا ہے کمی کوناحی قل کرنا....

🗗 يتيم كامال ناجائز طور بركهانا.... 🏕 ناپ تول ميس كمي كرنا....

🗗 شهادت یا فیصله یا دوسرے کلام میں بے انصافی کرنا....

😉 الله تعالى كعهدكو يورانه كرنا....

الله تعالی کے سید صداستہ کوچھوڑ کروائیں بائیں دوسرے داستے اختیار کرنا...
حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تغالی عنه نے فرمایا کہ جوشخص رسول الله صلی
الله علیہ وسلم کا ایبا وصیت نامہ دیکھنا جا ہے جس پر آ ب صلی الله علیہ وسلم کی مہر گئی ہوئی
ہوتو وہ ان آیات کو پڑھ لے ، ان میں وہ وصیت نامہ موجود ہے جورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بچکم خداوندی اُمت کودی ہے ...

حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عند نے قتل کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علی عند نے قتل کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم کو خطاب کر کے فرمایا: ''کون ہے جو مجھ سے تین آیتوں پر بیعت کر ہے …'' پھر بہی تین آیات تلاوت فرما کرار شادفرمایا کہ ''جو محص اس بیعت کو یورا کر ہے گا تواس کا اجرالله تعالیٰ کے ذمہ ہوگیا…''

کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ جوتوریت کے ماہر عالم ہیں پہلے یہودی تھے، پھر مسلمان ہوئے... وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی بیآ یات جن میں دس حرام چیزوں کا بیان ہے... اللہ تعالیٰ کی کتاب توریت بسم اللہ کے بعد انہی آیات سے شروع ہوتی ہے... (انہیٰ) اور کہا گیا ہے کہ یہی وہ دس کلمات ہیں جو حضرت موکی علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے... حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہی وہ آیات محکمات ہیں جن کاذکر سورہ آل عمران میں آیا ہے کہ جن پر آ دم علیہ السلام سے لے کرخاتم الا نبیاء سلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کیہم السلام کی شریعتیں منفق رہی ہیں... ان میں سے کوئی چیز کی غلیہ وسلم تک تمام انبیاء کیہم السلام کی شریعتیں منفق رہی ہیں... ان میں سے کوئی چیز کی غذہب وملت اور کسی شریعت میں منسوخ نہیں ہوئی ... (معارف القرآن میں ۱۹۷۹،۰۸۸، ۲۷۹)

## آ ب سلی الله علیه وسلم کا اُمی ہونا خاص آب کیلئے صفت کمال ہے

ائی کے لفظی معنی ان پڑھ کے ہیں جولکھنا پڑھنا نہ جانتا ہواور اُمی ہونا کسی انسان کے لیے کوئی صفت مدح نہیں بلکہ ایک عیب سمجھا جا تا ہے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم ومعارف اورخصوصیات اور حالات و کمالات کے ساتھ اُمی ہونا آپ کے لیے بردی صفت کمال بن گئی ہے کیونکہ اگر علمی ، مملی ، اخلاقی کمالات کسی لکھے پڑھے آ دمی سے ظاہر ہوں تو وہ اس کی تعلیم کا نتیجہ ہوتے ہیں لیکن ایک اُمی محض سے پڑھے آ دمی ہے طاہر ہوں تو وہ اس کی تعلیم کا نتیجہ ہوتے ہیں لیکن ایک اُمی محض سے ایسے بیش بہا علوم اور بینظیر حقائق ومعارف کا مدور اس کا ایک ایسا کھلا ہوا مجز ہ ہے جس سے کوئی پر لے در ہے کا معاند و خالف بھی انکار نہیں کرسکتا ...

خصوصاً جبراً پی عمر شریف کے جالیس سال مکہ مرمہ میں سب کے سامنے
اس طرح گزرے کہ کسی سے نہ ایک حرف پڑھا نہ سیکھا، ٹھیک جالیس سال کی عمر
ہونے پر یکا یک آ پ کی زبان مبارک پروہ کلام جاری ہوا جس کے ایک چھوٹے سے
مکڑے کی مثال لانے سے ساری وُنیا عاجز ہوگئ تو ان حالات میں آ پ کا اُمی ہونا
آپ کے دسول من جانب اللہ ہونے اور قرآن کے کلام اللی ہونے پرایک بہت بردی
شہادت ہے ... اس لیے اُمی ہونا اگر چہ دوسروں کے لیے کوئی صفت مدح نہیں مگر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بردی صفت مدح و کمال ہے جیے متکبر کا لفظ
مام انسانوں کے لیے صفت مدح نہیں بلکہ عیب ہے مگر حق تعالی شانہ کے لیے
عام انسانوں کے لیے صفت مدح نہیں بلکہ عیب ہے مگر حق تعالی شانہ کے لیے
خصوصیت سے صفت مدح ہیں بلکہ عیب ہے مگر حق تعالی شانہ کے لیے
خصوصیت سے صفت مدح ہیں ، معارف القرآن ص: ۲۵، ۳۶)

نبى الرحمة صلى الله عليه وسلم

الله تعالى نے اپنے ہررسول كواكك دُعاكى قبوليت الى عطافر مائى ہے كه اس

کے خلاف نہیں ہوسکتا اور ہر رسول و نبی نے اپنی اپنی دُعا کو اپنے خاص خاص مقصدوں کے لیے استعال کرلیا، وہ مقصد حاصل ہو گئے مجھے یہی کہا گیا کہ آپ کوئی دُعا کریں...میں نے اپنی دُعا کو آخرت کے لیے محفوظ کرادیا...

وہ دُعاتمہارے اور قیامت تک جوخص لا اللہ الا اللہ کی شہادت دیے والا ہو گا اس کے کام آئے گی...(معارف القرآن ص:۹۲،ج:۴)

بیغمبر صلی الله علیه وسلم سارے جہاں کیلئے نبی ہیں

حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عند سے منقول ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا که '' جو مخص میر امبعوث ہونا سنے ،خواہ میری اُ مت میں ہویا یہودی یا نفر انی ہواگروہ مجھ پر ایمان نہیں لائے گا تو جہنم میں جائے گا...''

آپ کی بعثت کے بعد جوشخص آپ پر ایمان نہیں لایا وہ اگر چہ کسی سابق شریعت و کتاب کا یا کسی اور مذہب وملت کا پورا پورا انتباع تقوی واحتیاط کے ساتھ بھی کرر ہاہو، وہ ہرگزنجات نہیں یائے گا...(ص: ۹۲، ج: ۴)

اس سے ان لوگوں کی غلط نہی دور ہونی جا ہیے جو بہت سے یہود و نصاری یا دوسرے مذہب کے پیروؤں کے بعض ظاہری اعمال کی بناء پر ان کوئق پر کہتے ہیں اور رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان کے بغیر صرف ظاہری اعمال کو نجات کے مسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان کے بغیر صرف ظاہری اعمال کو نجات کے لیے کافی سمجھتے ہیں ... بیقر آن مجید کی مذکورہ آیت (سورۃ ہود، آیت: ۱ے) اور حدیث کی اس صحیح روایت سے کھلاتھا دم ہے ... والعیا ذباللہ (معارف القرآن ص:۲۰۶، ج:۳)

## حيات النبي صلى الله عليه وسلم

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کا وُنیا میں ہونا قیامت تک باقی رہے گا کیونکہ آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے ... نیز آ تخضرت صلی الله علیه وسلم اس وفت بھی زندہ ہیں ... گواس زندگی کی صورت سابق زندگی سے مختلف ہے اور یہ بحث لغواور فضول ہے کہ دونوں زندگی و میں فرق کیا ہے کیونکہ نہ اس پر اُمت کا کوئی دینی یا دنیوی کام موقوف ہے نہ خودرسول کریم صلی الله علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی الله تعالی عنہم نے ایسی فضول اور بے ضرورت بحثوں کو پہند فرمایا بلکہ منع فرمایا ہے ...

خلاصہ بیہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے روضۂ اقد س میں زندہ ہونا اور آپ کی رسالت کا قیامت تک قائم رہنا...اس کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک دُنیا میں ہیں ....اس لیے یہ اُمت قیامت تک عذاب عام سے مامون رہے گی ... (معارف القرآن ص:۲۲۵،۳۲۵)

سب سے بڑاتعلق اللہ اوراُس کے رسول سے ہونا چاہیے

ماں، باپ، بھائی، بہن اور تمام رشتہ داروں سے تعلق کو مضبوط رکھنے اور ان کے ساتھ اچھاسلوک کرنے کی ہدایات سے سارا قرآن بھرا ہوا ہے مگر ہرتعلق کی ایک حد ہے، ان ہیں سے ہرتعلق خواہ ماں باپ اور اولا دکا ہویا حقیقی بھائی بہن کا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے مقابلہ میں نظر انداز کرنے کے قابل ہے جس موقع پر بید دونوں رشتے مکر اجا کیں تو بھر رشتہ وتعلق اللہ ورسول کا ہی قائم رکھنا ہے ... اس کے مقابلہ میں سارے تعلقات سے قطع نظر کرنا ہے ... (معارف القرآن ص: ۳۳۷، ج.)

آ پ صلی الله علیه وسلم کاخلق

يزيدبن بابنوس منقل كياب كهأنهول في حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى

عنہا ہے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاخلق کیسا اور کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا آپ کاخلق بعنی طبعی عادت وہ تھی جو قرآن میں ہے اس کے بعد دس آپین (سورہ) مومنون کی شروع کی دس آیات) تلاوت کرکے فرمایا کہ بس بہی خلق و عادت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ... (معارف القرآن ص:۲۹۳، ج:۲)

یہ بات قابل نظر ہے کہ ان سات اوصاف کوشر وع بھی نماز سے کیا گیا اور ختم بھی نماز پر کیا گیا ... اس میں اشارہ ہے کہ اگر نماز کو نماز کی طرح پابندی اور آ داب نماز کے ساتھ ادا کیا جائے تو باتی اوصاف اس میں خود بخو د پیدا ہوتے طلے جا کیں گے ... (معارف القرآن ص:۲۹۹،ج:۲)

### أمت محمريي كخصوصيت

ایک بات قائل نظر ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے اپنی قوم کوسلی دینے کے لیے کہا'' اِنَّ مَعِی دَبِی " (میر بساتھ میرارب ہے) اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وثوں کے ساتھ ہما رارب ہے ... علیہ وسلم نے جواب "معنا "فر مایا کہ ہم دونوں کے ساتھ ہما رارب ہے ... یہ اُمت محمد میر کی خصوصیت ہے کہ اس کے افراد بھی اپنے رسول کے ساتھ معیت الہیہ سے سرفراز ہیں ... (معارف القرآن ص:۵۲۲، ج:۲)

## نیت اوراتباع سنت کا اہتمام بھی ضروری ہے

ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قول کو بغیر کو بغیر ملے مل اور نیت کو بغیر مطابقت سنت کے اور کسی قول وعمل اور نیت کو بغیر مطابقت سنت کے قبول نہیں کرتا...(معارف القرآن ص:۳۲۷،ج:۷)

#### أمت كيعمر

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ''لین میری اُمت کی عمریں ساٹھ (۲۰)

سے ستر (۷۰) سال تک ہوں گی ، کم لوگ ہوں گے جو اس سے تجاوز کریں گے ...'' (معارف القرآن ص:۳۵۲،ج:۷)

## علم غيب كے تعلق تقاضائے ادب

جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كے علم غيب كے متعلق تقاضائے ادب بيہ ہے كہ يوں نہ كہا جائے كہ الله تعالى كہ يوں نہ كہا جائے كہ الله تعالى كہ يوں نہ كہا جائے كہ الله تعالى في رسول الله صلى الله عليه وسلم كو أمور غيب كا بہت برؤ اعلم ديا تھا جو انبياء كيبم السلام ميں سے كى دوسر بے كونبيں ملا... (معارف القرآن ص: ٩٦)

#### اعمال أمت كي اطلاع

بعض روایات کے مطابق اُمت کے اعمال صبح شام رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سامنے فرشتے پیش کرتے ہیں ... (معارف القرآن ص:۱۷،۶،۸)

## مدنی دور بقمیری پروگراموں کا زمانه

مدینظیبہ کی جمرت کے بعد کا دس سالہ دوراییا ہے جس کوآ تخضرت سکی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے سکون واطمینان کا اور تعمیری پروگراموں کو بروئے کا رلانے کا زمانہ کہا جاسکتا ہے لیکن بہی دس سالہ دور ہے جس میں بدر واُحد، خند ق خیبر، فتح مکہ دختین کے ظیم الشان معر کے اور اسی طرح کے ستائیس غز وات ہوئے جن میں خود سرور کا سکات بنفس نفیس شریک ہوئے اور سینتالیس (۲۲) وہ معرکے ہیں جن میں خود تشریف نہیں لے گئے ... صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم کو بھیجا گیا جن کو سرایا کہا جاتا ہے ... ستائیس غز وات اور سینتالیس سرایا کل چو ہتر معرکے ہیں جوان دی سال میں سرکر نے پڑے ... اسی میں دوسری قو موں سے معاہدات اور ان کی طرف سے عہد شکنی کے واقعات بھی سامنے آئے ... اگر دُنیا اور اقوام دُنیا کے حالات سے مواز نہ کیا جائے

تو کسی کوکوئی تصور ہوسکتا ہے کہ اس طرح کے نرغوں میں گھری ہوئی کوئی حکومت اپنے اس دس سالہ دور میں بھی کوئی تغییری پروگرام بروئے کارلاسکتی ہے لیکن وُنیا کی آئکھوں نے دیکھا کہ اس دس سالہ عہد نبوی میں پورا جزیرۃ العرب اسلام کے زیر نگیں آگیا تھا ، اس کی ہربستی اذان اور تلاوت قرآن کی آواز ول سے گون خربی تھی اور اس کے ہرصوب ، ہر خطے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمّال بڑے آب و تاب کے ساتھ اسلامی توانین جاری کررہے تھے ... (رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمّال بڑے آب و تاب کے ساتھ اسلامی توانین جاری کررہے تھے ... (رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم کی حثیت ہے ہیں :۱۹)

## امن وسلامتی رسول کریم صلی الله علیه وسلم

#### کے قدموں سے وابستہ ہے

آج کی دُنیا میں انصاف قائم کرنے اور جرائم کورو کے اور ملک میں علم وتعلیم کواور
اس کے ذریعے اخلاق حسنہ کو عام کرنے کے نام پر ہزاروں ستقل اوارے قائم ہیں گر
نتائج پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ روز بروز انصاف رُخصت ہوتا جاتا ہے،
جرائم بڑھتے جاتے ہیں ... علم وتعلیم کا معیار بست ہوتا جاتا ہے، ملک وملت کے بہی خواہ
جب اس افراتفری کود کھتے ہیں تو ایک پولیس پر دوسری پیشل پولیس کا اوارہ، ایک خفیہ
پر دوسرا خفیہ، ایک ادارہ کی اصلاح کے لیے اور ایک ادارہ قائم کرتے جاتے ہیں اور
پر دوسرا خفیہ، ایک ادارہ کی اصلاح کے ایم اور ایک ادارہ قائم کرتے جاتے ہیں اور
پر مرز مانے میں نتیجہ بہی رہتا ہے کہ: ''مرض بڑھتا گیا جوں جوں دواکی''

امن واطمینان کا کہیں نام نہ رہا...اب قررا اس میدان ہیں آگے بڑھنے کے بچائے کچھ چیچے لوٹ کر دیکھیں اور سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے نظام کوزیا وہ نہیں تو کچھ عرصہ ہی کے لیے امتحان ہی کے طور پرسمی آ زما کر دیکھیں اور پھراس کا مشاہدہ کریں کہ دُنیا کا امن وامان ، راحت وسلامتی صرف پیمبرامن وسلامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے قدموں سے وابستہ ہے ... (رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے صن ۲۰۰)

#### آ فآب نبوت كاظهور

ادهر دُنیا کے بت کدہ میں آفاب نبوت کاظہور ہوتا ہے ...اُدهر ملک فارس کے کسریٰ کے کل میں زلزلہ آتا ہے جس سے اس کے چودہ کنگر ہے گرجاتے ہیں ...

بحیرہ سادہ (ملک فارس کا ایک دریا) دفعتہ خشک ہوجا تا ہے ... فارس کے آتش کدہ کی وہ آگ جوائی ہے آتش کدہ کی وہ آگ جوائی ہے آتش کدہ کی وہ آگ جوائی ہزارسال سے بھی نہجھی تھی خود بخو دسر دہوجاتی ہے آگ اور یہ درحقیقت آتش پرسی اور ہر گراہی کے خاتمہ کا اعلان اور فارس و روم کی اور ہر گراہی کے خاتمہ کا اعلان اور فارس و روم کی اسلطنتوں کے زوال کی طرف اشارہ ہے ... (بیرت خاتم الانبیاء بھی:۲۰)

#### عورتول كيلئ سبق

سیرت کی معتبر روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہوکر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے آئیں…آپ نے فرمایا کہ جھے پہند نہیں کہ عورت اپنے خاوند کی شکایت کیا کہ جاؤا ہے گھر بیٹھو…یہ ہولڑ کیوں کی وہ تعلیم جس سے اُن کی حیات دنیا و آخرت دونوں درست ہوسکتی ہیں…(سیرے فاتم الانبیاء بس سے اُن کی حیات دنیا و آخرت دونوں درست ہوسکتی ہیں…(سیرے فاتم الانبیاء بس سے اُن کی حیات دنیا و آخرت دونوں درست ہوسکتی ہیں…(سیرے فاتم الانبیاء بس سے اُن کی حیات اُن کی حیات کی دنیا و آخرت دونوں درست ہوسکتی ہیں…(سیرے فاتم الانبیاء بس سے اُن کی حیات کیا کہ خوات دونوں درست ہوسکتی ہیں …(سیرے فاتم الانبیاء بس سے اُن کی حیات کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کرنے کیا کہ کی کرنے کی کیا کہ کی کرنے کی کرنے کیا کہ کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کرنے کیا کہ کیا ک

#### تعددازواج كي حقيقت

ہرعورت آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں داخل ہونے کو بجاطور پر فلاح دارین مجھی تھی، یہ سب بچھ تھا مگر حضرت نبوت کے عقد میں پچاس سال تک صرف ایک خد بچہ رضی اللہ تعالی عنہ اتھیں جن کی عمر بوقت نکاح بھی چالیس سال تھی...

پھراس کے بعد بھی جن خوا تین کا نکاح کے لیے انتخاب کیا جا تا ہے وہ ایک کے سواسب کی سب بیوہ اور صاحب اولاد ہیں... اُمت کی بے شار کنواری لڑکیاں اس وقت بھی انتخاب میں نہیں آئیں...

آپ کے بیمتعدد نکاح اسلامی اور شرکی ضرور تول پر بنی ہے ... نیز اگر میہ نہ ہوتے تو بہت سے وہ احکام جوعور تول ہی کے ذریعہ سے اُمت کو پہنے سکتے ہے وہ سب مخفی رہ جاتے ... کوئی سلیم الحواس انسان آپ کے اس تعدد از واج کومعاذ اللہ، کسی نفسانی خواہش کا نتیجہ نہ ہتلا سکے گا... (سرے خاتم الانبیاء مسری)

#### مسلمانول كاايفائي عهد

غزوهٔ بدر میں جبکہ تین سو بے سر دسامان آ دمیوں کا مقابلہ ایک ہزار باشوکت کا فروں سے ہے... ظاہر ہے کہ اگر ایک فخض بھی اس دفت ان کی امداد کو بہنے جائے تو وہ کس قدر غنیمت معلوم ہوگالیکن اسلام میں پابندی عہد ان سب باتوں سے مقدم ہوگالیکن اسلام میں پابندی عہد ان سب باتوں سے مقدم ہے ... عین میدانِ کا رزار میں حضرت حذیفہ اور ابوھسل رضی اللہ تعالی عنہما دو صحافی شرکت جہاد کے لیے وہنچتے ہیں گرآ کراپنے راستے کا حوالہ بیان کرتے ہیں کہ راستے میں کفار نے روکا کہ تم محملی اللہ علیہ وسلم کی امداد کو جارہے ہو...

ہم نے انکار کیا اور عدم شرکت کا وعدہ کرلیا ... جب آپ سلی الله علیہ وسلم کواس وعدہ کاعلم ہوا تو دونوں کوشر کت جہا دیسے روک دیا اور فر مایا کہ ہم ہر حال میں وعدہ وفا کریں گے ہمیں الله تعالیٰ کی امداد کافی ہے اور بس ... (سیرے خاتم الانبیاء ہم:۱۰۳)

#### نبي رحمت

غزوہ اُحدیمں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے خون جاری تھا اور سراپا رحمت اس کو کسی کیڑے وغیرہ سے پو نچھتے جاتے تھے اور فر مایا کہ اگر اس خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرجا تا توسب پر عذاب خدا وندی نازل ہوجا تا.. قریش بد بخت بے رحمق کے ساتھ آپ پر تیر تکواریں برسار ہے تھے مگر رحمت للعالمین کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے "اللّٰہ م اغفر لقومی فائھ م لا یَعُلَمُون " (اے میرے بروردگار! میری قوم کو بخش دے کیوں کہ وہ جانے نہیں)... (بیرت خاتم الانہاء میں ا)

#### سخاوت اورځسن أخلاق کی اہمیت

حاتم طائی جوعرب کائنی اور شریف آ دمی مشہور ہے... ایک جہاد میں اس کی لڑکی گرفتار ہوکرآ گئی... جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئی تو اُس نے بیان کیا کہ اے محصلی اللہ علیہ وسلم! میں اپنی قوم کے سردار کی بیٹی ہوں ... میرابا پ نہایت وفاشعار اور عہد کا پابند تھا... قید یوں کو چھڑا تا اور بھو کے آ دمیوں کو کھاٹا کھلاتا تھا... اس نے مسلم طالب حاجت کا سوال رو نہیں کیا... میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں ... اگر آپ مناسب جھیں تو جھے 'زاد کر دیں اور میرے دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع نددیں...

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیقو ٹھیک مسلمانوں کے اخلاق ہیں،اگر تمہارے باپ مسلمان ہوتے تو ہم ان کے لیے دُعاکرتے اور پھر تھم فرمادیا کہ اِس کو آزاد کر دیا جائے کیونکہ اس کا باپ اخلاق حسنہ کو پہند کرتا تھا اور الله تعالیٰ بھی اخلاق حسنہ کو پہند فرما تا ہے ... بیس کر ابو بردہ رضی الله تعالیٰ عند ابن نیار کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا خدا تعالیٰ مکارم اخلاق کو مجبوب رکھتا ہے؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جنت میں ایس ایس ایس ایس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جنت میں ایس ایس ایس ایس ایس کے ایس کے قبضہ میں میری جان ہے، جنت میں ایس کے ایس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جنت میں ایس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جنت میں ایس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جنت میں ایس کے ایس کی جس کے قبضہ میں ایس کیا تھے اخلاق والے کے سواکوئی نہ جاسکے گا... (آ داب النبی ہیں اا

#### مجالس سيرت طيبه كالمقصد

سردارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و مقالات کو عام دُنیا کے بادشاہوں، فلسفیوں، دانشوروں اور لیڈروں کی طرح محض ایک تاریخ اور سوانح نہ سمجھا جائے بلکہ درحقیقت سیرت طیبہ ایک عملی قرآن کا نام ہے جس میں تمام اسلامی تعلیمات اور اُن پر عمل کرنے کے طریقے تاریخ ہوئے ہیں...وہ ایک 'صبغة الله'' (خدائی رنگ) ہے جس میں پوری دُنیا سموئے ہوئے ہیں...وہ ایک 'صبغة الله'' (خدائی رنگ) ہے جس میں پوری دُنیا

کورنگنے کے لیے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے... ہیہ وہی "صبغة اللّٰه" ہے جس کی مجزانہ تا نیر نے بڑی بڑی بڑی طاقتوں کے مقابلے اور ہزار ہا مخالفتوں کے نرغے میں رہتے ہوئے صرف تیس سال کی مختصر مدت میں پورے جزیرہ کوب کو مختصر کر لیا اورخود آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی میں ڈیڑھ لاکھ سے زائد انسان جن میں مرد، عورت اور چھوٹے بڑے سب شامل ہیں اس رنگ میں ایس رنگ میں ایسے رنگے گئے کہ ان کے دیکھنے والوں پر بھی پہلی نظر ہی میں بیرنگ چڑھے لگتا ایسے رنگے گئے کہ ان کے دیکھنے والوں پر بھی پہلی نظر ہی میں بیرنگ چڑھے لگتا ایسے رنگے گئے کہ ان کے دیکھنے والوں پر بھی پہلی نظر ہی میں بیرنگ چڑھے لگتا ایسے رنگے گئے کہ ان کے دیکھنے والوں پر بھی پہلی نظر ہی میں بیرنگ چڑھے لگتا ایسے رنگے گئے کہ ان کے دیکھنے والوں پر بھی ایسے دیا ہے۔

ختم نبوت

آ تخضرت سلی الله علیه وسلم پر ہرفتم کی نبوت اور وی کا اختیام اور آپ کا آخری نبی ورسول ہونا اسلام کے اُن بدیمی مسائل اور عقائد ہیں ہے ہے جن کوتمام عام و خاص، عالم وجاال ،شہری اور دیہاتی مسلمان ہی نہیں بلکہ بہت سے غیر مسلم بھی جانے ہیں .. تقریباً چودہ سوبرس سے کروڑ ہامسلمان ای عقیدہ پر رہے ...

لاکھوں علماء اُمت نے اس مسکلہ کو قرآن وحدیث کی تفسیر وتشری کرتے ہوئے واضح فرمایا، بھی یہ بحث بیدا نہیں ہوئی کہ نبوت کی بچھا قسام ہیں اوران میں سے کوئی خاص قسم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باتی ہے یا نبوت کی تشریعی یا غیرتشریعی یا فلی و بروزی یا مجازی اور لغوی وغیرہ اقسام ہیں ...

قرآن وحدیث میں اس کا کوئی اشارہ تک نہیں ... پوری اُمت اور علاء اُمت فی بنوت کی میں میں نہ دیکھی نہ بنی بلکہ صحابہ و تابعین سے لے کرآج تک بوری اُمت محمد میعلی صاحبہا الصلوٰ ق والسلام اس عقیدہ پر قائم رہی کہ آئحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کی نبوت ورسالت ختم ہے ... آپ بلا استثناء آخری نبی ہیں ہوگا ... (ختم نبوت میں اُس کے بعد کوئی نبی یا رسول پیدائیں ہوگا ... (ختم نبوت میں اور ا

### تعريف ارباص ومعجزه

نبی کی عظمت شان اور سجائی ثابت کرنے کے لیے جو واقعات بطور خرق عادت رونماہوئے ان میں جوعطائے نبوت سے پہلے ظاہر ہوں ان کو''ار ہاص'' کہتے ہیں اور بعدعطائے نبوت کے صادر ہوں ، ان کا نام''معجز ہ'' ہے ... (ختم نبوت ہم:۳۵۱)

### بليك آؤث اورعهدرسالت ميں اس كي نظير

دوران جنگ پاکستان میں شہری دفاع کے لیے حکومت نے رات کوروشی کرنے پر پابندی لگار کھی تھی۔.. اتفاق سے اس کی ایک نظیر عہدر سالت میں بھی ملتی ہے ... جمادی الثانی ۸ جحری میں جہاد کے لیے ایک شکر مدینہ طیبہ سے دس منزل کے فاصلہ پرخم وجزام کے قبائل کے مقابلہ کے لیے بھیجا گیا تھا جس کے امیر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے... اس غزوہ میں دشمن کے سپاہیوں نے پوری فوج کو صلقہ زنجیر میں جکڑ رکھا تھا تا کہ کوئی بھاگ نہ سکے... اس غزوہ 'دوات السلاسل'' میں امیر لشکر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج کو بیتھم دیا کہ لشکرگاہ میں تمین روز تک رات کے وقت کی طرح کی روشی نہ کریں اور نہ بی آگ جلا کیں ... (جہادمی:۲۵)

### عزت أسوة حسنه كانتاع ميں ہے

تاریخ اسلام کا مجری اس پرشاہد ہے کہ مسلمان قوم نے جب بھی اُسوہ حسنہ نبویہ سے منہ موڑ لیا...جس وقت نبویہ سے منہ موڑ لیا...جس وقت وہ تعلیمات نبویہ کے حامل اور اُن پر پورے عامل تصقوان کے عروج واقبال کا بیہ عالم تھا کہ جنگل میں سرکے بینچے اینٹ رکھ کرسوجانے والے امیر المؤمنین کے نام سے کسری وقیصر کے محلات میں زلزلہ پڑجا تاتھا:

قباؤں میں پیوند پیٹوں پہ پیٹر قدم کے تلے تاج کسریٰ وقیصر (مقدمہ حیات السلمین)

# شفيق ببغمبر صلى الله عليه وسلم

حضرت عمروبن عاص رضی الله تعالی عندی روایت ہے کہ ایک روزرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے وہ آیت تلاوت قرمائی جوحضرت ابرا ہیم علیہ السلام کے متعلق ہے فَمَنُ تَبِعَنِی فَإِنَّهُ مِنِی. وَمَنُ عَصَانِی فَإِنَّکَ غَفُورٌ رَّحِیْمٌ فَامَنُ تَبِعَنِی فَإِنَّهُ مِنِی. وَمَنُ عَصَانِی فَإِنَّکَ غَفُورٌ رَّحِیْمٌ فَامَنُ تَبِعنِی فَإِنَّهُ مِنِی فَإِنَّهُ مِنْ عَصَانِی فَإِنَّکَ عَفُورٌ رَّحِیْمٌ فَامِنُ مِن عَصَانِی فَإِنَّکَ عَفُورٌ رَّحِیْمٌ فَإِنَّهُ مِنْ عَصَانِی فَإِنَّکَ عَفُورٌ رَّحِیْمٌ فَامِن مِن عَصَانِی فَإِنَّهُ مِن عَلَیه السلام کا قول ہے ...

اکھا ہے اور گرید وزاری شروع کی اور بار فرماتے تھے...

"اللّهُمّ أُمّتى أُمّتى" حَلْ تَعَالَى نِے جَرِيُل المِن بَصِجا كَه آپ سے دريافت كريں كه آپ كيوں روتے ہيں (اور يہ بھی فرمايا كه اگر چه جميں سب معلوم ہے) جرئيل المين عليه السلام آئے اور سوال كيا....

آپ نے فرمایا کہ میں اپنی اُمت کی مغفرت جا ہتا ہوں...

حق تعالی نے جرئیل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ پھر جاؤ اور کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرمایا کہ پھر جاؤ اور کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کی اُمت کے بارے میں راضی کردیں گے اور رنجیدہ نہ کریں گے ...

"وَلَسَوُفَ يُعْطِينُكَ رَبُّكُ فَتَرُضَى"

لین آپ کارب آپ کواتنادے گاکہ آپ راضی ہوجائیں...حدیث ہیں ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی تورسول الله علی الله علیہ وسلم نے فرمایا:
"إِذًا لا اَرُضٰی وَاحِدٌ مِّنُ اُمَّتِیُ فِی النَّارِ"

لین جب به بات ہے تو میں اُس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری اُمت میں سے ایک آ ومی بھی جہنم میں رہے گا...(معارف القرآن ص: ۲۲ ۲۲،ج:۸)

# جوامع الكلم وفواتح كلم

ابن شہاب سے نقل کیا ہے کہ جوامع الکلم سے مرادیہ ہے کہ پہلے انبیاء علیہم السلام کی وحی میں جو بہت سے امر لکھے جاتے تھے....وہ آپ کے لیے ایک یا دوامر میں جمع کردیئے گئے....اورفوائے تھم سے مرادوہ کلمات ہیں جوکسی مستقل علم کا باب کھول دیتے ہیں...(ختم نبوت ہم:۲۲۲)

# سابير رسول صلى التدعليه وسلم

صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عادت سے بیہ بھی معلوم ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ذرائی بات اور نقل وحرکت اور آثار و حالات کے بیان کرنے کا انتہائی اہتمام فرماتے تھے...

ان أمور كامقضى يقينى طور بربيب كهاكر بيدوا قعم جمزة ثابت موتا تواس كى روايات صحابه كرام رضى الله عنهم كى ايك جم غفير سے منقول موتى اور يقينا عد تواتر كو پہنچى ...
ليكن جب ذخيره حديث برنظر لا الى جاتى ہے تواس باره ميں صرف ايك حديث اور وہ بھى مرسل اور وہ بھى سندا بالكل ضعيف نكلتى ہے جو قريبنة وبياس امر كا ہے كه بيات خلاف واقعہ ہے ... (امول القول فى ظل الرمول صلى الله عليه ولائم من ٢٥٨)

# أشخضرت صلى الله عليه وسلم كفرزند

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے جارفرزند ہوئے ہیں، قاسم ، طیب اور طاہر حضرت خدیجہ رضی الله تعالیٰ عنہا سے اور ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ رضی الله عنہا کے طن سے ... (ختم نبوت ہم ۵۳)



# ويكرمتفرق جواهرات

سیرة طیبه کے مبارک موضوع پر بیسیوں کتب میں موجود مختلف واقعات سیرت کا سدا بہارگلدسته

# حضورا كرم صلى التدعليه وسلم

### كاايين ساتھيوں كے ساتھ معاملہ

حضرت جریرین عبداللہ بحلی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماضر ہوئے ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں ہتے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مر سے بھرا ہوا تھا حضرت جریر ضی اللہ تعالی عنہ ورواز بے پر کھڑ ہے ہوئے انہیں وکی کے کرحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وائیں بائیں جانب دیکھا آپ کو بیٹھنے کی جگہ نظر نہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جا درا تھائی اوراسے لیبیٹ کر حضرت جریر ضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھینک دی اور فرمایا اس پر بیٹھ جاؤ...

حضرت جریرضی الله تعالی عند نے چا در لے کرا پنے سینے سے لگالی اور اسے چوم کر حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں واپس کردیا اور عرض کیایا رسول الله! الله آب کا ایسے اکرام فرمائے جیسے آب نے میراا کرام فرمایا..

جَفنورصلّی الله علیه وسلم نے فر مایا جب تمہارے پاس کسی قوم کا قابل احترام آ دمی آئے تو تم اس کا اکرام کرو...(حیاۃ الصحابہ جلد اصفحہ ۵۹۳)

### حضور صلی الله علیه وسلم کے اخلاق

حضور صلی الله علیه وسلم ایک بار راست میں تشریف لے جارہ بے تھے، ایک صحابی سے حضور صلی الله علیه وسلم کی ملاقات ہوئی تو اس صحابی نے آپ صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں دومسوا کیس پیش کیس حضور صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں دومسوا کیس پیش کیس حضور صلی الله علیه وسلم نے ان کو بخوشی قبول کرلیا، ان دومسواکوں میں سے ایک بالکل سیدھی اور ایک ٹیڑھی تھی .....حضور صلی

7

ŞV

الله عليه وسلم كے اخلاق د يكھئے كہ جوسيدهى تھى وہ اپنے ساتھى كو دى اور جو ٹيڑهى تھى وہ آپ صلى الله عليه وسلم نے اپنے پاس ركھى ... (احياء علوم الدين ،غزال)

### حضورصلی الله علیه وسلم کا ایک معجزه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں: اسلام میں مجھ پرتین الیم برای مصبتیں آئی ہیں کہ و لیم بھی مجھ پرنہیں آئیں... ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا حادثہ کیونکہ میں آپ کا ہمیشہ ساتھ رہنے والامعمولی ساساتھی تھا...

دوسرے حضرت عثان رضی الله تعالی عنه کی شهاوت کا حادثه...

تیسر نے توشددان کا حادثہ، لوگوں نے بوچھا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ! توشہدان کے حادثے کا کیا مطلب؟ فرمایا ہم ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے یاس کچھ ہے؟ میں نے کہا توشہدان میں کچھ مجوریں ہیں ...

آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: لے آؤ، میں نے تھجوریں نکال کرآب سلی الله علیه وسلم کی خدمت میں پیش کردیں... آپ سلی الله علیه وسلم کی خدمت میں پیش کردیں... آپ سلی الله علیه وسلم کی خدمت میں پیش کردیں... آپ سلی الله علیه وسلم کی خدمت میں وی آدمیوں کو بلالایا، برکت کے لئے دعا فرمائی، پھر فرمایا دی آدمیوں کو بلالایا، انہوں نے بیٹ بھر کر تھجوریں کھا کیں... پھراسی طرح دیں دی آدمی آکر کھاتے رہے، یہاں تک کہ سارے لشکرنے کھالیا اور توشد دان میں پھر بھی تھجوریں نے رہیں...

آ پ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ! جب تم اس تو شہدان میں سے کھجوریں نکالنا جا ہوتو اس میں ہاتھ ڈال کر نکالنا اورا سے الثانا نہیں...

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: میں حضّور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں اس میں سے نکال کر کھا تا رہا... پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی میں اس میں سے کھا تا رہا... پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری

زندگی میں اس میں سے کھا تارہا... پھر حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی میں اس میں سے کھا تارہا پھر جب حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو میرا سامان بھی لٹ گیا... کیا میں آ ب لوگوں کو بتانہ دوں کہ میں نے اس میں کتنی کھجوریں کھائی ہیں؟ میں نے اس میں سے دوسووس لینی ایک ہزار بچاس من سے بھی زیادہ کھجوریں کھائی ہیں.. (حیاۃ العجابہ جلد اصفی االے)

# حضورا كرم صلى الثدعليه وسلم كامعامله

### حضرت حذيفه رضى الله عنه كے ساتھ

حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمات بین که میں نے رمضان کے مہینے ہیں حضور صلی الله علیه وسلم کھڑے ہیں حضور صلی الله علیه وسلم کھڑے ہوں جسلی الله علیه وسلم کے لئے بردہ کیا...

(عنسل کے بعد) برتن میں پچھ پانی پچ گیا، حضور صلّی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا اگرتم جا ہوتو اسی سے عنسل کرلوا در جا ہوتو اس میں اور پانی ملالو میں نے کہایا رسول اللّہ! آپ کا بچا ہوا ہے یانی مجھے اور پانی سے زیا دہ مجوب ہے...

چنانچ میں نے اس سے عسل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے پردہ کرنے کے پردہ کرنے گئے ہوں کرنے گئے قام کرنے گئے قام کی اللہ علیہ وسلم میرے لئے پردہ نہ کریں... حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جس طرح تم نے میرے لئے پردہ کیا اسی طرح میں بھی تمہارے لئے ضرور بردہ کروں گا... (حیاۃ السحابہ جلد اسحابہ کا مدید کے میرور بردہ کروں گا... (حیاۃ السحابہ جلد اسحابہ کا مدید کا مدید کے میرور بردہ کروں گا... (حیاۃ السحابہ جلد اسحابہ کا مدید کا مدید کا مدید کا کہ کا مدید کا کہ کا مدید کا کہ کے کہ کا کہ کیا گئی کے کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کردہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا گئی کے کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کی کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کے کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کی کر کا کہ کی کے کہ کا کہ کا کی کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کے کہ کی کہ کا کہ کی کا کہ کا کا کہ کا کہ

### أبك خوش نصيب صحابي رضى الله عنه

غروه أحديس مسلمانول كعلمبردار، مصعب بن عميررض الله تعالى عنه حضور صلى الله على عنه حضور صلى الله عليه وكم كافرول كامقابله كيايهال تك كه شهيد موت ان الله عليه وسلم من علم (جهندا) حضرت على كرم الله وجهه كي بيردفر مايا...

چونکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے مشابہ تھے اس کئے کسی شیطان نے بیا فواہ اڑا دی کہ نصیب دشمناں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوگئے ... (سیرے مصطفیٰ جلد ۲۰۵)

# حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کے قدموں پر انتقال کے وفت ایک صحابی کے رخسار

غزوهٔ احُدیم کا کریم صلی الله کا دیشرف حاصل ہوا کہ جب زخم کھا کرگرے تو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ان کومیرے قریب لا وُلوگوں نے ان کو آپ کے قریب کردیا انہوں نے اپنے رخسار آپ کے قدم مبارک پر رکھ دی ہے اور اس حالت میں جان اللہ کے والے کی ... انا للہ و انا الیه و اجھون ... (برت مصلیٰ جلام صفیہ ۲۰)

#### بغيرحياب جنت مين داخلير

حضرت ابو مامدرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرماتے تھے کہ میر سے پروردگار نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزار کو وہ بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں تھیجے گا اور ان میں سے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور ہول گے ... اور تین عیے میر سے پروردگار کے حاثیات میں سے الم میری امت میں سے بغیر حساب اور بغیر عذاب اور بغیر عذاب اور کے جنت میں تھیجے جا کیں گے )

فائدہ: جب دونوں ہاتھ بھرکرکسی کوکوئی چیز دی جائے تو عربی میں اس کوحشیہ کہتے ہیں جس کوار دو، ہندی میں لپ بھر کر دینا کہتے ہیں تو حدیث کا مطلب ہیہ کہاللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں سے ستر ہزار کو بلاحساب اور بلاعذاب جنت میں داخل کرے گا...

اور پھران میں سے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور بھی ای طرح بلاحساب و عذاب جنت میں جا تیں گے...اوراس سب کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص شان رحمت سے اس اُمت کی بہت بڑی تعداد کو تین دفعہ کر کے جنت میں بھیج گا اور یہ سب وہ ہوں گے جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے...
"سُبْحَانُک وَبحَمُدِک یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ"

انتہاہ: اس میں کی حدیثوں کی پوری حقیقت اس وقت کھلے گی ... جب یہ سب با تیں عملی طور پرسامنے آئیں گی اس دنیا میں تو ہماراعلم وادراک اتنا ناقص ہے کہ بہت سے ان واقعات کوشچے طور پر سجھنے سے بھی قاصر رہتے ہیں ... جن کی خبریں ہم اخبار دں میں پڑھتے ہیں گر اس متم کے واقعات کا بھی ہم نے تجربہ اور مشاہدہ کیا ہوانہیں ہوتا... (معارف الحدید)

مسلمان اما نمن رسول صلی الله علیه وسلم بر داشت نهیس کرسکتا کوئی مسلمان کسی حال میں بھی اہانت رسول الله صلی الله علیه وسلم گوارانہیں کر سکتا...اگر وہ رسول الله حلیه وسلم کی شان میں (معاذ الله) گستاخی کی بات س کرمصلحت برتا ہے یا خاموشی اختیار کرتا ہے تو یقیناً بیاس کے ایمان کی بہت بردی کی ہے... یہود یوں اور عیسائیوں کا بیطر یقدر ہا ہے کہ وہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی شان میں اکثر بیہودہ باتوں پراتر آتے ہیں...

جس زمانہ میں حضرت عمر وبن عاص رضی اللہ عنہ مصر کے گورنر ہتے...
وہاں کے عیسائیوں سے بیمعاہدہ تھا کہ ان کے جان ومال اورعزت کی حفاظت
مسلمانوں پر لازم ہوگی ... حضرت عمر وبن عاص رضی اللہ عنہ ذمی عیسائیوں کا
بہت خیال رکھتے ہتے ... ان کی شکایتوں کی سنوائی خود کرتے ہتے اور ان کو
ستانے والوں کو شخت سزائیں دیتے ہتے ...

ایک مرتبہ کچھ گفتگو کے دوران ایک عیسائی سردار نے رسول الله سلی الله علیه وسلم کوگالی دی... حضرت غرفه رضی الله عنه و نهال موجود تنصید انہیں گالی سن کر بہت طیش آبا انہوں نے اس عیسائی مردود کے منہ پرتاڑ سے ایک طمانچہ رسید کردیاً...

اس عیسائی نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے شکایت کی...انہوں نے حضرت غرفہ رضی اللہ عنہ کو فوراً طلب کرلیاان سے معاملہ کی بازپرس کی...انہوں نے عیسائی کی گتا خی کا پوراواقعہ بیان کیا مضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا'' کیا تم کو بیٹیس معلوم کہ ہمارا ذمیوں سے معاہدہ ہو چکا ہے ان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے' ... حضرت غرفہ رضی اللہ عنہ بیت کرغصہ سے سرخ ہو گئے اور کہا'' معاذ اللہ ہم نے ان سے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے کا معاہدہ ہم کی ایا ہے ان کو بیا جان کو بیا جان دی جا سکتی کہ وہ ہمارے بیارے نبیس کی کا معاہدہ ہم کو اعلانے گالیاں دیتے بھریں' ... جضرت عمرو بن کہ وہ ہمارے نبیس کی اللہ علیہ وسلم کو اعلانے گالیاں دیتے بھریں' ... جضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بین کر کہا'' بیشک غرفہ تم ٹھیک کہتے ہو... (اسدالغابہ تذکرہ غرفہ ")

عظمت مصطفي صلى التدعليه وسلم

حضرت على مرتضى رضى الله تعالى عنه فرمات بين كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم كه ذمه ايك يهودى كاقرض تقااس نے آكرا پنا قرض ما نگا آپ صلى الله عليه وسلم نے فرما ياكه اس وقت ميرے پاس بچھ بين ہے بچھ مہلت دے دو، بهودى نے شدت كے ساتھ مطالبه كيا اور كہا كہ ميں آپ كواس وقت تك نہ چھوڑوں گا جنب تك مير اقرض ادا نه كردد... آخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرما يا تمہيں اختيار ہے ميں تمہارے پاس بيٹھ جاؤں گا چنا نچه رسول كريم صلى الله عليه وسلم اس جگه بيٹھ گئے اور ظهر ،عصر ،مغرب اور عشاء كى نماز اور پھرا گئے روز صبح كى نماز بيبيں ادا فرمائى ،صحابہ كرام رضى الله تعالى عشاء كى نماز اور پھرا گئے روز صبح كى نماز بيبيں ادا فرمائى ،صحابہ كرام رضى الله تعالى عشاء كى نماز اور پھرا گئے روز صبح كى نماز بيبيں ادا فرمائى ،صحابہ كرام رضى الله تعالى عشاء كى نماز اور پھرا گئے كے دو ورسول الله صلى الله عليه وسلم كو چھوڑ دے ، رسول الله فرا دھركا كريہ جائے ہے ہودى كو

صلی الله علیہ وسلم نے اس کوتا ڑلیا اور صحابہ رضی الله تعالی عنہم سے پوچھا: کیا کرتے ہو؟ تب انہوں نے عرض کیا یا رسول الله! ہم اس کو کیسے برداشت کریں کہ ایک یہودی آ پ صلی الله علیہ وسلم کو قید کرے آ پ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے منع فرمایا ہے کہ میں معاہد وغیرہ پرظلم کروں یہودی بیسب ماجرا د کھے اور سن رہا تھا... شبح ہوتے ہی یہودی نے کہا

"اَشُهَدُ اَنُ لَا اِللهَ إِلَّا اللهُ وَنَشُهَدُ اَنَّكَ رَسُولُ اللهِ" اس طرح مشرف براسلام موکراس نے کہا یارسول الله! میں نے اپنا آ دھا مال الله کے راستے میں دے دیا، اور شم ہے اللہ تعالیٰ کی! میں نے اس وقت جو کچھ نیا اس کا مقصد صرف بیامتحان کرنا تھا کہ تو رات میں آپ کے متعلق بیا لفاظ پڑھے ہیں:

" محمد بن عبدالله ان کی ولا دت مکه میں ہوگی ، اور ہجرت طیبہ کی طرف ، اور ملک ان کا شام ہوگا ، نه وہ سخت مزاج ہوں گے نه سخت بات کرنے والے ، نه بازاروں میں شورکرنے والے ، فخش اور بے حیائی سے دور ہوں گے ...

میں نے اب تمام صفات کا امتحان کر کے آپ کوسیحے پایا اس لئے شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور بیر میرا آ دھا مال ہے آپ کواختیار ہے جس طرح جا ہیں خرج فرمائیں...''

اور بیر یہودی بہت مالدار تھا آ دھا مال بھی ایک بہت بردی دولت تھی، اس روایت کومظہری میں بحوالہ دلاکل النبوق، بیمق نے تقل فرمایا ہے...(تقص معارف القرآن)

### حضورصلی الله علیه وسلم کے لقمہ کی برکت

حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت مردول سے بے حیائی کی باتیں کیا کرتی تھی اور بہت بے باک اور بد کلام تھی ، ایک مرتبہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونجی جگہ پر بیٹے ہوئے اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اونجی جگہ پر بیٹے ہوئے

ثر بدکھار ہے تھے،اس پراس عورت نے کہاانہیں دیکھوا لیے بیٹے ہوئے ہیں جیسے غلام بیٹھتا ہے، ایسے کھار ہے ہیں جیسے غلام کھا تا ہے، بین کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سابندہ مجھ سے زیادہ بندگی اختیار کرنے والا ہوگا...

حضورصلى الله عليه وسلم كى زيارت كاطريقه

بزرگوں نے لکھاہے کہ اگر کسی خص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق مودہ جمعہ کی رات میں دور کعت نفل نمازاس طرح پڑھے کہ ہررکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد بعد گیارہ مرتبہ آیۃ الکری اور گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور سلام پھیر نے کے بعد سومرتبہ بیدروو شریف پڑھے: اکٹھ می صلّ علی مُتحمّد النّبِی اللّاحِی وَعَلَی الله می وَاصْحابِه وَبَارِکُ وَسَلّم میں اگرکوئی خص چندمرتبہ بیمل کرے تو اللہ تعالی اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمادیتے ہیں بشرطیکہ شوق اور طلب کا مل ہواور گنا ہول سے بھی بیتیا ہو... (اصلای خطبات جلد اسفی ۱۰)

### حضرت زاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ

شائل ترندی میں ایک صحابی حضرت زاہر بن حرام انتجعی رضی الله تعالی عند کا ایک واقعہ بہت خوبصورت انداز سے نقل کیا گیا ہے ... بید یہات کے رہنے والے تھے، حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے پاس دیہاتی تحفہ لایا کرتے تھے، سبزی ترکاری

وغیرہ جوبھی دیہات میں ان کومیسر ہوتا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تحفہ لایا کرتے ہے۔۔۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تحفہ بہت خوشی کے ساتھ قبول فر مالیا کرتے ہے اور بیصورت وشکل کے اعتبار سے قبول صورت نہیں ہے لیکن ان کی سیرت اور کمال ایمان اعلی درجہ کا تھا، جب بیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دیہات واپس جاتے ہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو بچھ تحفہ دیا کرتے ہے ۔۔۔ دیہات واپس جاتے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو بچھ تحفہ دیا کرتے ہے۔۔۔

ایک دفعہ مدینہ کے بازار میں حضرت زاہر اپناسامان فروخت فرمار ہے تھے، حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے چیکے سے پیچھے کی طرف سے آ کراچا تک ان کی آئھوں کو بند کر کے دبالیا، اب ان کو تو نظر نہیں آیا، اور معلوم بھی نہیں کہ کون ہے۔۔۔۔۔۔زور زور سے شور مجا کر کہنے ساتھ کہ یہ کون ہے۔۔۔۔۔زور زور سے شور مجا کر کہنے ساتھ کہ یہ کون ہے؟

بجھے چھوڑ دو، پھرکن انگھوں سے حضور اقدی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لیا۔۔۔ جب عضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تو بجائے چھوڑ دو کہنے کے اپنی پیٹے کو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چپکا دیا کہ مجبوب حقیق کے سینے سے میرے بدن کا لگ جانا خیرو برکت ہے ۔۔۔ اس کے بعد حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اس بندے کوکون خریدے گا؟

حضرت زاہر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: یا رسول اللہ! اگر آپ مجھے بیجیں گے تو نہایت گھاٹا ہوگا اس کے کہ مجھے جیسے بدصورت کو بیچنے سے کیا بیسہ مل سکے گا اس پر حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر ما یا کہ آپ اللہ کے یہاں کم قیمت اور سے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نز دیک آپ بڑے قیمتی ہیں ... (شائل زندی: ۱۲)

اس واقعہ سے ہر شخص کوعبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اوراس کے رسول کی محبت کا مدار انسانوں کے دلوں پر ہے جس نے تقویٰ کا اعلیٰ مقام حاصل کرلیا ہے اس نے حب خدا اور حب رسول کا بھی اعلیٰ مقام حاصل کرلیا...حدیث میں آتا

1

ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت کا لے تھے مگر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسامہ کی محبت سب سے زیادہ تھی ...

### حضورا كرم صلى الله عليه وسلم بهت رحمال تنه

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحمل سے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا (اور سوال کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا (اور سوال کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہ ہوتا) تو اس سے آپ وعدہ کر لیتے (کہ جب بھی آئے گا تو تمہیں ضرور دوں گا) اور اگر بچھ پاس ہوتا تو ای وقت اسے دے دیے ایک مرتبہ نماز کی اقامت ہوگی ایک و یہاتی نے آکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو پکڑ لیا اور کہا کہ میری تھوڑی سی ضرور در باتی رہ گئی ہے اور جھے ڈر ہے کہ میں اسے بھول جاؤں گا چنا نچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کھڑے ہوگئے جب اس کی ضرورت سے فارغ ہوئے تو بھر آگے ہو ھر آگے ہو ھر کر نمازیڑھائی ... (حیاۃ السی بعد اس کی ضرورت سے فارغ ہوئے تو بھر آگے ہو ھر کر نمازیڑھائی ... (حیاۃ السی بعد اس فی مرورت سے فارغ ہوئے تو بھر آگے ہو ھر کر نمازیڑھائی ... (حیاۃ السی بعد اس فی مرورت ا

حضور صلی الله علیه وسلم کابچوں کے ساتھ عجیب معاملہ

بار ہا ایبا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس ، عبیداللہ بن عباس ، عبیداللہ بن عباس اور کثیر بن عباس رضی اللہ تعالی عنهم کو بلایا اور ان سے فرمایا بچو!

تم میں سے جودوڑ کر مجھ کوسب سے پہلے ہاتھ لگائے گا میں اس کوفلاں چیز دوں گا تینوں بھائی دوڑ کر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے کوئی آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ سے جہنے جاتا کوئی پشت مبارک پر چڑھ جاتا آ پ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو سینہ سے جہنے جاتا کوئی پشت مبارک پر چڑھ جاتا آ پ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو سینہ سے لگاتے اور خوب پیار کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ وعاد ہے تھے"اکم لھم عَلِمُهُ الْمُحتَابَ وَ فَقِهُ فِی اللّهِ يُنِ" اللہ اللہ الله کاعلم اور دین کی مجھ عطافر ما... (تذکرہ بچاس صحابہ)

#### بركات نبوت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فر مایا جس طرح تیرے ساتھی مجھ سے مال غنیمت مانگتے ہیں تم نہیں مانگتے ...

میں نے عرض کیا میں تو آپ سے بیر مانگا ہوں کہ جوعلم اللہ نے آپ کو عطافر مایا ہے آپ اس میں سے مجھے بھی سکھا کیں ... اس کے بعد میں نے کمر سے دھاری دار چا درا تارکرا ہے اور حضور کے درمیان بچھا دی ... بھر آپ نے مجھے حدیث سنائی جب میں نے وہ حدیث بوری سن کی تو حضور نے فرمایا اب اس چا درکوسمیٹ کرا ہے جسم سے لگالو (میں نے ایسا ہی کیا) اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ارشاد فرماتے محصاس میں سے ایک حرف بھی نہیں بھولتا تھا ... (انمول موتی جلداؤل)

### ختم نبوت زنده باد

جن دنوں ختم نبوت کی تحریک زوروں پرتھی ...ختم نبوت کے پروانے گولیوں، لاٹھیوں، جیلوں اور حوالاتوں کے مزے لے رہے تھے...ایک مسلمان نے سڑک کے درمیان آکر بلند آواز میں نعرہ لگایا' وختم نبوت زندہ باد...'

جونبی اس نے نعرہ لگایا، پولیس والا آگے بڑھا اور اس کے گال پر زور دار تھیڑ مارا ہم تھیڑ کھاتے ہی اس نے بھر کہا... 'دختم نبوت زندہ باد... 'اس بار پولیس والے نے اسے بندوق کا بٹ مارا... بٹ کھا کروہ پہلے سے زیادہ بلندآ واز میں گرجا... 'دختم نبوت زندہ باد... 'اب تو پولیس والے اس پر جھیٹ پڑے ... ادھروہ ہر تھیٹر، ہر لات اور ہر بٹ پرختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا تا چلا گیا...وہ مارتے رہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور چور ہوگیا... اس عالت میں اٹھا کرفوجی عدالت میں چیش کیا گیا... اس نے عدالت میں داخل ہوتے ہی نعرہ لگایا... 'ختم نبوت زندہ باد' ...

فوجی نے فورا کہا..'ایک سال کی سزا...' اس نے چھرنعرہ لگایا..' ختم نبوت زندہ یاد' فوجى نے فوراً كہا... ' دوسال سزا' اس نے پھر نعرہ لگایا.. او ختم نبوت زندہ باؤ ' فوجی نے پھر کہا.. ' تین سال سزا'' اس نے پھرختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا... غرض وه ایک ایک سال کر کے سز ابڑھا تا چلا گیا، پیٹتم نبوت کانعرہ لگا تا چلا گیا يهال تك كەمزابيس سال تك بىنچ گى... بیں سال کی سز اس کربھی اس نے کہا..' ' ختم نبوت زندہ با د'' اس برِفو جی نے جھلا کر کہا..'' باہر لے جا کر گو لی مار دؤ' اس نے گولی کا حکم س کر کہا...' دختم نبوت زندہ باد...' ساتھ ہی خوش کے عالم میں تا چنے لگا... ناچتے ہوئے بھی برابر نعرے لگار ہاتھا... • وختم نبوت زنده با د....ختم نبوت زنده با د.....ختم نبوت زنده با د<sup>\*</sup> عدالت میں وجد کی حالت طاری ہوگئی... پیمالت و کیچ کرعدالت نے کہا... '' بيد يوانه ہے، ديوانے كوسز انہيں دى جاسكتى، رہا كردو'' ر ہائی کا تھم سنتے ہی اس نے پھر کہا..'' ختم نبوت زندہ باؤ' (میں بھی کہتا ہوں ختم نبوت زندہ باد، آپ سب بھی کہیں ،ختم نبوت زندہ باد).

#### دربارنبوی کاادب

علامة تسطلانی عراید مواجب میں لکھتے ہیں کہ حضورِ اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اُدب کا وہی معاملہ جونا چا ہے جوزندگی میں تھااس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبادک میں زندہ ہیں ... صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی کمال احتیاط :محمہ بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کو بھی مینہیں چا ہے کہ مسجد میں زور سے بولے رسی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک قصہ لکھا ہے حضرت سائب جماللہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں کھڑا تھا ایک شخص نے میرے ایک کنگری ماری میں نے ادھرد یکھا تو وہ حضرت میں کھڑا تھا ایک شخص نے میرے ایک کنگری ماری میں نے ادھرد یکھا تو وہ حضرت

عمر رضی الله عنه تھے، انہوں نے مجھے (اشارہ سے بلاکر) کہا کہ بیدو آدمی جو بول رہے ہیں اُن کو بلاکر لا وَ میں ان دونوں کو حضرت عمر رضی الله عنه کے پاس لا یا حضرت عمر رضی الله عنه نے ان سے یوچھا کہتم کہاں کے دہنے والے ہو؟

انہوں نے عرض کیا طائف کے رہنے والے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ''اگرتم اس شہر کے رہنے والے ہوتے تو تہمیں مزہ چکھا تا ہم حضورِ اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کی مجد میں چلا کر بول رہے ہو…' حضرت عائشہ صدیقہ دضی اللہ عنہا جب کہیں قریب کیل میخ وغیرہ کے طھو کنے کی آ واز سنتیں تو آ دمی بھیج کران کوروکتیں کہ ذور سے نہوکییں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا لحاظ رکھیں ... حضرت علی کرم اللہ وجہ 'کو اپنے مکان کے کواڑ بنوانے کی ضرورت پیش آئی تو بنانے والوں کوفر مایا کہ شہر کے باہر اپنے میں بنا کرلائیں ان کے بنانے کی آ واز کا شور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ بہنے ...

### أيك خانون كى روضه رسول صلى الله عليه وسلم يرموت

ایک عورت حضرت عائشہ رضی الله عنها کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور درخواست کی کہ مجھے حضوراقد س ملی الله علیہ وسلم کی قبراطہر کی زیارت کرا دو حضرت عائشہ رضی الله عنها نے جمرہ شریفہ کے اس حصہ کوجس میں قبرشریف بھی تھی پر دہ ہٹا کر کھولا وہ عورت قبرشریف کی زیارت کر کے روقی رہیں اور روتے روتے وہیں انتقال کرگئیں رضی اللہ عنہا وارضا ہا...

### حضرت طلحدرضي اللدعنها ورعشق نبوي

جنگ اُحد میں جب مسلمانوں کی صفوں میں انتشار برپاتھا تو حضرت طلحہ بن عبیداللہ دضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تنے ... کفار سب طرف سے تیروں کی بارش کررہے تنے ... حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنی ڈھال پران تیروں کوروک رہے تنے ... حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنی ڈھال پران تیروں کوروک رہے تنے ... اچا تک بید ڈھال ان کے ہاتھ سے گرگئ ... انہوں نے تیروں کواپنے ہاتھ

ķΙ

پردو کناشروع کردیا...ده اینهاتھ پراس وقت تک تیرروکتے رہے جب تک ان کا بیہ ہاتھ شرک نے آگے بڑھ کرتلوار ماری تو آپ کی انگلیاں کا میٹ کئیں...آپ نے کہا''احسن لیعنی خوب ہوا...'(بہت اچھا ہوا)

حضرت طلحه رضی الله تعالی عند کاریه باتھ سوکھ کر جمیشہ کے لئے بریار ہوگیا تھا...وہ
اپنے اس ہاتھ پر بہت فخر کیا کرتے تھے کہ میدانِ اُحد میں اس ہاتھ سے رسول الله صلی
الله علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی ... حضرت طلحہ رضی الله عنہ شہید ہوئے تو حضرت علی رضی
الله عند کی نظران کی لاش پر پڑی تو وہ ان کی لاش کے قریب گئے اور ہاتھ جو متے جاتے
الله عند کی نظران کی حصائب کے وقت مدد کی ... (طبقات ابن سعد)
الله علیہ وسلم کی مصائب کے وقت مدد کی ... (طبقات ابن سعد)

معرکہ اُحدیث جب کفار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردا پنا گھراؤ کئے ہوئے تھے تو وہ بڑا نازک وقت تھا... گرشیدائیانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانوں کو بلا تکلف جنگ کی اس خطرناک آگ میں جھونک کراس نازک وقت کوٹال دیا... حصرت ابوطلحہ انصاری رضی اللہ عنہ تیروں کے سامنے ڈٹ کر کھڑ ہے ہوئے اور تیروں کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جنچنے کا راستہ نہیں دیا... وہ خود بھی بڑے ما ہر تیرا نداز تھے انہوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کئی کما نیں ٹوٹ گئیں... جوش میں رہے ہے جاتے تھے ان میں اور میرا چہرہ آپ جو شال ہے ... ''میری جان آپ برقربان اور میرا چہرہ آپ کے چہرے کی ڈھال ہے ... ''

تیرنہ لگ جائے...میرا گلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے سے پہلے ہے...' (سیح بناری) ''غزوہ اُحد میں ایک وقت ایسا آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طلحہ اور سعد رضی اللہ عنہما کے علاوہ کوئی دوسرانہ تھا...'

کفار نے اچا نک گھیراؤمیں کے کررسول اللہ سلی اللہ علیہ دسلم کوسخت زخمی کر دیا کسی کا فرید بخت نے دور سے پھر بھینک کر مارا جس سے آپ کا ایک دانت مبارک ب شہید ہوگیا ابن قمنہ نے ملوار کا ایک ایسا وار کیا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی میں خود (جنگی ٹویں) کی کڑیاں دھنس گئیں ...ا درخون کی دھار بھوٹ نکلی ...

ایک گڑھے میں رسول اللہ کا پاؤں مبارک پڑگیا آپ اس میں گرگئے ... حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے جب آپ کواس حال میں دیکھا تو بیتا ب ہو گئے فور آاس گڑھے میں کو د پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت میں ہاتھ وڈال کراو پراٹھا یا اور اپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو با ہر نکال لائے ...

جامع ترمذی میں ہے کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کے لگا تار حملوں نے جب کفار کو پہپا ہونے پر مجبور کردیا تو رسول اللہ طلبہ وسلم کو ایک محفوظ مقام پر پہنچانے کا مسکلہ تھا تا کہ آپ کے زخموں کی مرہم پٹی ہوسکے اور آپ کفار کی زوسے باہر ہوجا کیں...

رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايك او تجى بهاڑى پر چرا صنى كا ارادہ فرمايا...
لكن چونكه آپ كے شديد زخم آئے تھے اور دو ہرى زرہ پہنے ہوئے تھے اس لئے
چڑھا نہ جاتا تھا.. جھزت طلحہ رضى الله عنه في اس كيفيت كوديكھا تو دوڑكر آپ صلى
الله عليه وسلم كے پاس آگئے... اپنے ستاون زخموں اور لئكتے ہوئے ہاتھ كى پرواہ كئے
بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم سے عرض كيا...

''یا رسول الله! آپ میری پشت پرسوار ہوجا 'میں… میں آپ کو لے کر بہاڑی پر چڑھتا ہوں…'' میہ کہ کر وہ صحابی پیٹے کرکے بیٹے گئے اور آپ کو پیٹے پر سوار کرلیا، اٹھے اور بہاڑ کی بلند چوٹی پر چڑھ گئے…رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عاشق صادق کی قربانی ہے بے پناہ متاثر ہوئے... آپ نے فرمایا:''طلحہ' تہہیں جنت کی بثارت ہے ...''حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اتنے بڑے انعام کی بثارت سن کرخوش سے پھولے نہ ہمائے...(پراسرار بندے)

### حضورصلی الله علیه وسلم کی کمال سخاوت

حضرت سبل بن سعدرضی الله عنه فرماتے بیں کہ ایک عورت حضورا قدس سلی الله علیه وسلم کی خدمت میں ایک چا در لے کرآئی جو کہ بنی ہوئی تھی اور اس کا کنارہ بھی ای کے ساتھ بنا ہوا تھا... (بعنی وہ چا در کسی اور کیڑے سے کا ث کرنہیں بنائی گئی تھی بلکہ کنارے سمیت بطور چا در کے ہی وہ بنی گئی تھی ) اور اس عورت نے عرض کیا یا رسول الله! میں میہ چا در اس لئے لائی ہوں تا کہ آپ کو اس چا در کی واقعی ضرورت تھی اس لئے آپ نے اسے بہن لیا...

آپ کے صحابہ رضی الله عنہم میں سے ایک صاحب نے حضور صلی الله علیہ وسلم پروہ چا در دیکھی تو عرض کیا یا رسول الله! بهتو اچھی چا در ہے، بهتو آپ مجھے پہننے کودے دیں...

حضور سلی الله علیه وسلم نے فر مایا بہت اچھا (اور بیہ کہد کرچا دراسے دے دی حالا تکہ اپ کوخوداس کی ضرورت تھی ) جب حضور سلی الله علیہ وسلم وہاں سے کھڑے ہو کرتشریف کے تو آپ کے صحابہ رضی الله علیم نے ان صاحب کو بہت ملامت کی اور ایوں کہا تم نے اچھا نہیں کیا بتم خود د کھے رہے ہو کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کوخوداس چا در کی ضرورت تھی ای وجہ سے حضور صلی الله علیہ وسلم نے اسے لیکر بہن لیا... پھر تم نے حضور صلی الله علیہ وسلم نے اسے لیکر بہن لیا... پھر تم نے حضور صلی الله علیہ وسلم سے وہ چا در ما نگ کی اور تہ ہیں معلوم ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم سے جب بھی کوئی چیز ما نگی جائے تو حضور صلی الله علیہ وسلم اس کا انکار نہیں فر ماتے بلکہ دے دیے ہیں ... ان صحابی نے کہا میں نے تو صرف اس کے ما نگی ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم اس کا انکار نہیں فر ماتے بلکہ دے دیے ہیں ... ان صحابی نے کہا میں نے تو صرف اس لئے ما نگی ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم

کے پہننے سے میرجا در بابر کمت ہوگئ ہے ... میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیکرا سے ہمیشہ اسنے یاس سنجال کررکھوں گاتا کہ مجھے اس میں کفن دیا جائے ... (اخرجہ ابن جریہ)

## اللدنے مجھے متواضع اور سخی بنایا ہے

حضرت عبدالله بن بسررض الله عنه فرماتے ہیں کہ حضوراقد س ملی الله علیہ وسلم کا انتابڑا پیالہ تھا جسے چار آ دمی اٹھاتے تھے اوراس کو غراء کہا جا تا تھا... جب چاشت کا وقت ہوجا تا اور صحابہ کرام رضی الله عنہم چاشت کی نماز پڑھ لیتے تو وہ پیالہ لا یا جا تا... اس میں ثرید بنی ہوئی ہوتی ... سب اس پرجمع ہوجاتے جب لوگ زیادہ ہوجاتے تو حضور صلی الله علیہ وسلم گھنوں کے بل بیٹے ) تو علیہ وسلم گھنوں کے بل بیٹے ) تو ایک دیہاتی نے کہا یہ کیسا بیٹھ جاتے ... (چنانچہ ایک مرتبہ آپ گھنوں کے بل بیٹے ) تو ایک دیہاتی نے کہا یہ کیسا بیٹھ جاتے ... (چنانچہ ایک مرتبہ آپ گھنوں کے بل بیٹے ) اور متواضع غلام اور تی آ دمی بنایا ہے (اور اس طرح بیٹھنا تواضع کے زیادہ قرب ہے ) اور محصور شکیراور جان ہو جھ کرحت سے ضدر کھنے والانہیں بنایا ... پھر آپ نے فرمایا بیا لے کے محصور شکیراور جان ہو جھ کرحت سے ضدر کھنے والانہیں بنایا ... پھر آپ نے فرمایا بیا لے کے کناروں سے کھاؤ ، درمیان کو چھوڑ دو... اس پر برکت نازل ہوتی ہے ... (انجہ ابوداؤد)

روں سے ھاو ، درسیان و پیور دو... ان پر برست مارن ہوں ہے ...را رجہ ہوداد، محبوب خداصلی اللّٰدعلیہ وآ لیہ وسلم کی بےمثال سخاوت

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں جب بھی حضورا قدس ملی الله علیہ وسلم سے اسلام (میں وافل کرنے اور اس پر جمانے) کے لئے کوئی چیز مانگی جاتی تو حضور صلی الله علیہ وسلم وہ چیز ضرور دے دیتے ... چنا نچہ آپ کی خدمت میں ایک آ دمی آیا آپ نے حکم دیا کہ اسے صدقہ کی بکریوں میں سے اتنی زیادہ بکریاں دی جا کیں جو دو بہاڑوں کے درمیان کی ساری وادی کو بھر دیں وہ بکریاں لے کراپی قوم کے پاس واپس گیا اور ان سے کہا اے میری قوم اتم اسلام لے آؤ کیونکہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم اتنازیادہ دیتے ہیں کہ آئییں اینے اور فاقہ کا کوئی ڈر بی نہیں ہے ...

اورایک روایت میں بیہ ہے کہ بعض وفعہ کوئی آ دمی حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی

خدمت میں صرف دنیا لینے کے ہی ارادے سے آتالیکن شام ہونے سے پہلے ہی اس کا ایمان (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور حسن تربیت اور آپ والی محنت کی برکت سے ) اتنا مضبوط ہوجا تا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس کی نگاہ میں دنیا اور دنیا کی تمام چیز وں سے زیادہ محبوب اور عزیز ہوجا تا... (افرجه احمد)

#### جودوسخا كامنبع

المجری میں حاتم طائی کی بیٹی سفانہ قیدی بن کرآئی، وہ نظے سرتھی ... حضرت بلال سے رحمت عالم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا، میری چا در اِس کے سر پر ڈال دو... بلال نے کہا کہ حضور وہ چا درجس کے ایک ایک دھاگے کی عفت و پاکیزگی پر فرزشتے بھی رشک کرتے ہیں، وہ میں ایک کا فرہ عورت کے سر پر ڈال دوں؟ رحمت عالم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا، بلال بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے ... دوست کی ہویا ویٹمن کی ... اپنی بیٹیوں کے لیے جس طرح بے پردگی پند نہیں اِسی طرح اوروں کی بچیوں کے لیے گوارانہیں ... حضورصلی الله علیہ وسلم نے حاتم طائی کی بیٹی کی اوروں کی بچیوں کے لیے گوارانہیں ... حضورصلی الله علیہ وسلم نے حاتم طائی کی بیٹی کی طرف مخاطب ہوکر فرمایا بیٹی سنا ہے کہ تیرا باپ بڑا تخی تھا... جاؤ بیٹی تیرے باپ کی ظرف مخاطب ہوکر فرمایا بیٹی سنا ہے کہ تیرا باپ بڑا تخی تھا... جاؤ بیٹی تیرے باپ کی نیک نامی اورانیان دوئتی کے صلہ میں میں تم کوآ زاد کرتا ہوں ...

سفانہ نے کہا، میں بنت کریم ہوں یعنی تنی کی بھی ہوں، اپنی رہائی کے ساتھ اپنے قبیلہ کے قید یوں کی رہائی کی بھی تمنا کرتی ہوں... فرمایا اچھا سب آزاد ہیں.. قبیلہ کے قید یوں کی رہائی کی بھی تمنا کرتی ہوں... فرمایا اچھا سب آزاد ہیں.. قبیلہ طے کی عور تنیں اشکبار ہوگئیں اور عرض گزار ہوئیں یا رسول اللہ! جب آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے دُنیا کی قید سے رہائی ولائی تو ہمیں آخرت کی قید سے بھی رہائی ولائی تو ہمیں آخرت کی قید سے بھی رہائی ولائی تو ہمیں آخرت کی قید سے بھی رہائی ولائی تو ہمیں اور یوں سب مسلمان ہوگئیں... (رحت للعالمین)

وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبارِراہ کو بخشا فروغ واد کی سینا نگاہ عشق ومستی میں وہی اوّل وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی لیبین وہی طہ

### دورنبوت اورشان صحابه رضي التعنهم

حضرت مولا نامحد یوسف لدهیانوی رحمه الله تحریفر ماتے ہیں

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ پرسب وشتم کر نیوالوں کے متعلق ارشاو
فرمایا: کہ انکو جواب میں کہوکہ ''لعنة الله علی شر کم ''شر . . اسم تفضیل کا صبغہ
ہے جومشا کلت کے طور پر استعال ہوا ہے اس میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ،
ناقدین صحابہ کیلئے ایسا کنا ہے استعال فرمایا ہے کہ اگر وہ اس پرغور کریں تو ہمیشہ کے لئے
تقید صحابہ کے روگ کی جڑ کمٹ جاتی ہے ...

خلاصه اس کابیہ ہے کہ اتن بات تو بالکل کھلی ہے صحابہ کیسے ہی ہوں مگر تنقید کرنے والے سے تو استے ہی ہوں مگر تنقید کرنے والے کی تنقید سے بیدا زمی تاثر بیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ خود ناقد فلاس کی جگہ ہوتا تو ایسانہ کرتا بلکہ اس سے بہتر کام کرتا...

تم ہوا میں اڑو..... آسان پر بہتے جاؤ..... سوبارمرکے جی لوگرتم اپنے کو صحافی تو نہیں بنا سکتے ..... تم آخر وہ آ نکھ کہاں سے لاؤ گے جس نے جمال جہاں آرائے محمد کا ویدار کیا ..... وہ کان کہاں سے لاؤ گے جو کلمات نبوت سے مشرف ہوئے .... وہ بال وہ دل کہاں سے لاؤ گے جو انفاس میجائے محمدی سے زندہ ہوئے .... وہ دماغ کہاں سے لاؤ گے جو انفاس میجائے محمدی سے زندہ ہوئے .... وہ دماغ کہاں سے لاؤ گے جو انوار مقدس سے مشرف ہوئے ....

بتم وہ ہاتھ کہال سے لاؤ گے جوا یک بار بُشر ہ محمدی سے مس ہوئے اور ساری عمر انکی بوئے عزرین بیس گئی ..... بتم وہ پاؤں کہاں سے لاؤ گے جومعیت محمدی میں آبلہ پا ہوئے ..... بتم وہ مکان کہاں سے لاؤ گے جہال سرورکو نین کی سیادت جلوہ آراء تھی ..... بتم وہ محفل کہاں سے لاؤ گے جہال سعادت دارین کی شراب طہور کے جام بحر محمد کر دیئے جاتے اور تھند کا مان محبت مل من مزید کا نعرہ مستانہ لگا دیتے بھر کر دیئے جاتے اور تھند کا مان محبت مل من مزید کا نعرہ مستانہ لگا دیتے تھے ..... بتم وہ منظر کہاں سے لاؤ گے جو کانی ادی اللہ عیانا کا کیف بیدا کرتا

تھا.....تم وہ مجلس کہاں سے لاؤ گے جہاں کانما علی دؤسنا الطیر کا سمال بندھ جاتا تھا.....تم وہ صدر نشین تخت رسالت کہاں سے لاؤ گے جس کی طرف ھذا الابیض المتکنی سے اشارے کئے جاتے تھے.....تم وہ شیم عزر کہاں سے لاؤ گے جس کے ایک جھو نکے سے مدینہ کی گلی کو جے معطر ہوجاتے تھے.....

تم وہ محبت کہاں سے لاؤگے جو دیدار محبوب میں خواب نیم شی کوترام کردیتی تھی .....تم وہ ایمان کہاں سے لاؤگے جو سیاری دنیا کوتج دیکر حاصل کیا جاتا تھا ..... تم وہ اعمال کہاں سے لاؤگے جو بیانۂ نبوت سے ناپ ناپ کر اوا کئے جاتے تھے .....تم وہ اخلاق کہاں سے لاؤگے جو آئینہ محمدی سامنے رکھ کرسنوارے جاتے تھے .....تم وہ اخلاق کہاں سے لاؤگے جو صبغة الله کی تھی میں دیا جاتا تھا .....تم وہ ادا کیں کہاں سے لاؤگے جو د کھنے والوں کو نیم بہل بنا دیتی تھیں .....تم وہ نماز کہاں سے لاؤگے جو د کھنے والوں کو نیم بہل بنا دیتی تھیں .....تم وہ نماز کہاں سے لاؤگے جو د کھنے والوں کو نیم بہل بنا دیتی تھیں .....تم وہ نماز کہاں سے لاؤگے جو د کھنے والوں کو نیم بہل بنا دیتی تھیں .....تم وہ نماز کہاں سے لاؤگے جس کے امام نبیوں کے امام تھے .....تم وہ قد سیوں کی جماعت کیے بن سکوگے جس کے مردار رسولوں کے مردار تھے ...

الله بإكان قدى صفات نفول كى عظمت وعقيدت كساته كامل تا بعدارى كسعادت عظمه سعة مسب كونوازي ... آمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا و مولانا محمد و آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين (بحاله: فدام الدين من 1975)

### لمس رسول کی بر کات

عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوا یک جلیل القدر بدری صحابی ہیں ، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک دعوت پر حاضر ہوا۔۔۔۔ ایک باندی میرے لئے ایک تولیہ لائی تولیہ کافی میلا تھا۔۔۔۔۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کوصاف کر کے لئے آؤ۔۔۔۔۔ وہ باندی بھاگی ٹی ادر جلتے تندور میں اللہ عنہ نے کہا کہ اس کوصاف کر کے لئے آؤ۔۔۔۔۔ وہ باندی بھاگی ٹی ادر جلتے تندور میں

اس تولیے کوڈالا اور اٹھا کرواپس لے آئی .... میں نے دیکھا کہ وہ تولیہ بالکل صاف سقرا میرے سامنے تھا.... مجھے جمرائگی ہوئی میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس میں کیاراز ہے .... انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تھے .... میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک دھلوائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ خشک کرنے کیلئے یہ تولیہ پیش کیا جس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک خشک کئے ،اس دن سے آگ نے اس تولیے کو جلانا چھوڑ دیا .... جب یہ میلا ہوجا تا ہے ہم اسے آگ میں ڈالتے ہیں آگ اس میل کوتو کھالیتی ہے .... صاف تولیہ ہم آگ سے باہر نکال لیتے ہیں ....

سیدہ فاطمہ الز ہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روٹیاں لگا کیں .... نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ایک دو بنا کردیں .... کافی دیر کے بعد جب سب لگ گئیں تو جیران ہو کیں کہ اس میں سے ایک دو یک ہی نہیں رہیں ،اسی طرح آئے کا آٹا موجود ہو کیے .... نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یو جھا، بیٹا! کیا ہوا؟ عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم! موجود دو تین روٹیاں ایسی ہیں جو پک نہیں رہیں .... فرمایا، ہاں بیو ہی روٹیاں ہوں گی جن پر تر نہیں روٹیاں ایسی ہیں جو پک نہیں رہیں .... فرمایا، ہاں بیو ہی روٹیاں ہوں گی جن پر تیر سے والد کے ہاتھ لگ گئے اب آگ اس آئے پر اثر نہیں کر سکتی .... تو نبی علیہ السلام جس چیز کو چھو لیتے تھاس پر یوں اثر ات ہوجاتے تھے .... (خطبات فقری 20 وی

### محبت بنبوي كاانمول واقعه

غزوه احُدیمی زیادابن سکن کوییشرف حاصل ہوا کہ جب زخم کھا کرگر ہے تو بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان کومیر ہے قریب لاؤلوگوں نے ان کو آپ کے قریب لاؤلوگوں نے ان کو آپ کے قریب کردیا انہوں نے اپنے رخسار آپ کے قدم مبارک پرد کھ دیے اور اسی حالت میں جان اللہ کے حوالے گی... انا للہ و انا الیہ د اجعون ... (ابن ہشام ، جلد اصفی ۱۳۸ میرے مطفی جلد ۲ صفی جلد ۲ صفی اللہ کی ان اللہ و انا الیہ د اجعون ...

#### روضئهٔ نبوی برحاضری

حضرت معاذین جبل رضی الله تعالی عند آپ سلی الله علیه وسلم کی قبر مبارک پر
کور درور ہے تھے، حضرت معاذر ضی الله تعالی عند سے حضرت عمر رضی الله تعالی عند
نے پوچھا کیوں رور ہے ہو؟ فرمایا میں نے ایک صدیث می کی کہ الله پاک ایسے لوگوں
کو پہند کرتا ہے جو تقی ہوں اور چھے ہوئے ہوں ایسے کہ اگر مجلس میں آئیں نوکوئی ان
کونہ پہچانے ، اورا گرمجلس میں نہ ہوں توکوئی نہ ڈھونڈ ہے کہ فلال صاحب کہاں گئے؟
مخلس میں کیوں نہ آئے؟ ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں، ہرفتنہ سے محفوظ
رہیں گے .... پرانے ہوں تو ایسے ہوں ... کام خوب کریں تعلق مع اللہ بہت ہو... گر

### حضورصلی الله علیه وسلم کی دعا کی برکت

کہ باریک کپڑا پہنیں...اللّٰہ نے اندر سے گرمی اور سردی کے نکلنے کی صفت کو نکال لیا...اپنے نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے...(ایمان افروز واقعات ص۲۳۳)

# رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے اپنی ذات کیلئے بھی کسی ہے انتقام ہیں لیا

بیشک اللہ تعالی نے آنخصور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب انسانوں سے بور حرصلی الطبع بنایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی قوت برداشت عطا فرمائی تھی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لئے بھی کسی سے انتقام نہیں لیا گر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حرمت کو تو ڑتے دیکھتے تو محض اللہ کیلئے ضرور انتقام لیتے ... (سیمین ... الشفاء للقاضی عیاض)

مکہ میں مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتا تی اور بدزبانی کی انتہاء کردی تھی ... بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پراختلال دماغ کی تہمت لگاتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے بھی کچھ بھی کچھ بہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محد (تعریف کیا گیا) کے بجائے ندم (ندمت کیا گیا) کہتے تھے (نعوذ باللہ) کین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں نہایت صبر فخل سے کام لیتے تھے اور ایپ اس کے جواب میں نہایت صبر فخل سے کام لیتے تھے اور ایپ احباب سے صرف اس قد رفر ماتے تھ ہیں تجب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالی قریش کی گالیوں کو مجھ سے کیوں پھیرتا ہے وہ ندم کو گالیاں دیتے ہیں اور ندم پر لعنت تھے جے بیں اور میں محمد ہوں ... (معکل ہ المصابح)

درعفولذ تبیت کہ درانتقام نبیت فتح مکہ (رمضان المبارک ۸ھے) کے بعد جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کعبہ کو بنوں سے پاک کر کے باہرتشریف لائے..آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا قریش مکہ اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ ہمارے تق میں کیا فیصلہ ہوتا ہے اور جوظلم وسم ہم نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا اور جیسی کچھان کو تکلیفیں دیں ان کا کیا متیجہ نکلتا ہے ...فر مایا تہمارا کیا خیال ہے کہ تمہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا..اعیان قریش نے جواب دیا..اے نیک برادر اہم تیرے بس میں ہیں..فر مایا جاؤیس نے تم سب کوچھوڑ دیا...

اسی طرح جب ہندز وجہ ابوسفیان جس نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بچاحفرت مخر ہونی اللہ عند کی لاش کی ہے جماعی پیش ہوئی تو اس کی خطامعاف کردی...

ہبار بن الاسود نے مکہ میں آستانہ رسالت کی بہت کچھ بے ادبی اور ایذ ارسانی کی جہاں تک کہ جب زینب بنت رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) کی واری مکہ سے مدینہ چلی تو ہبار نے چندا دباشوں کوساتھ ملا کر ان کے ہودج پر نیزہ مارا...اس صدمہ سے زینب ہودج سے نیچ گر پڑیں اور ان کا حمل ساقط ہو گیا لیکن عور توں پر حملہ کرنے والا نامرد جب مدینہ میں رسول کر بے صلی الله علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسلام کا خواہاں اور امان کا طالب ہوا تو اس رحمۃ للعالمین صلی الله علیہ وسلم نے باوجود یکہ تل کا فرمان و صادر کر دیا تھا اس کومعاف کر دیا...

غرض آب سلی الله علیه وسلم نے اپنے ذاتی معاملہ میں بھی انتقام نہیں لیا اور معانی ہی کوتر جیجے دی حالا نکہ جتنا کسی برظلم ہو…انتقام لینے کا تھم ہے گرمعاف کرنے کا اجر چونکہ زیادہ ہے اس لئے آپ ہمیشہ عقوق میرہی سے کام لیتے رہے…(نا قابل فراموش واتعات)

### از لی دشمن سے برتاؤ

حضرت المعیل بن عیاش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول فوت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازہ کے لئے بلایا گیا جب آپ اس کا جنازہ پڑھانے کے ارادہ سے

کھڑے ہوئے تو میں مڑا اور عرض کیا یار سول اللہ! آپ اللہ تعالیٰ کے دشمن ابن ابی بن سلول کا جنازہ پڑھا کیں گے جوفلاں دن میں فلال فلال بات کہنے والا تھا؟ اور میں اس کی کارگز اربال شار کرنے لگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرار ہے تھے حتیٰ کہ میں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر!

مجھ سے بہٹ جاؤ بھے اختیار دیا گیا ہے البذامیں نے اس کا جنازہ پڑھنے کو اختیار کرلیا ہے ان کے بارے میں کہا گیا ہے او الا تستغفر لھم (خواہ تم ان کے لئے بخشش مانگویانہ مانگو) اگر مجھے معلوم ہو کہ میر ہے ستر سے زیادہ دفعہ ان کی بخشش کی دعا سے انہیں بخش دیا جائے گا تو میں ستر سے زیادہ دفعہ بھی ان کے لئے استغفار کرتا... پھر آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا اور اس کے ساتھ گئے حتی کہ اس کی تیر پر تشریف فرمار ہے ...

جُجے اپنے اوپر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی جرات پر بہت تعجب ہو رہاتھا اور اللہ تعالیٰ اور اس کارسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جائے ہیں...پس اللہ تعالیٰ ک فتم کہ تھوڑی ہی دیرگزری تھی کہ بیدو آیتیں نازل ہوئیں وَ الا تُصَلِّ عَلیٰ اَحَدِ مِنْهُمُ مَّاتَ اَبَدًا وَ لَا تَقُمُ عَلَیٰ قَبْرِ ہِ .....(التوبہ:۸۸)

(اوران میں کوئی مرجائے تواس (کے جنازہ) پر بھی نمازنہ پڑھے اورنہ (فن کے لئے ) اس کی قبر پر کھڑے ہوئے کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ حالت کفر ہی میں مرے ہیں )

پھر حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے کسی منافق کا جناز ہ نہیں پڑھا حتیٰ کہ الله نعالیٰ نے آپ صلی الله علیه وسلم کواینے ماس بلالیا...

حضرت شیخ رحمة الله علیه فرمات میں حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نے مخلوق سے جدار ہے میں ایک ہمت صرف کی تو الله تعالی نے اس کے حق کے ساتھ موافق ہونے کی وکی نازل فرمائی چنانچہ الله تعالی نے ایپ رسول صلی الله علیہ وسلم

کومنافقوں پر جنازہ پڑھنے سے اور جن سے فد بیلیا آئیس چھوڑنے سے اپنے قدیم علم اور ان پرائی قدرت کے سبب منع فر مایا اور جولوگ مخلوق سے جدائی (اور دصول الی اللہ) کی متی میں ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنی اکثر باتوں میں اجتماعیت کے حامی رہتے ہیں اور اپنے سب احوال وافعال میں افتر اق سے محفوظ رہتے ہیں ... اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ زندگی میں بھی اور موت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اس لئے کہ آپ اپنی بیداری میں اور نیند میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیروی کی ... تمام افعال میں تابعداری کی اور کہا گیا ہے کہ تصوف شریعت کے طریقوں پر استقامت اور میں تابعداری کی اور کہا گیا ہے کہ تصوف شریعت کے طریقوں پر استقامت اور مضائے اللہی کے حصول کی کوشش کا نام ہے ...

## خُلق عظيم كاشابهكارواقعه

حدیث شریف میں فرمایا گیاہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہجرت کا تعلیم ہوگیا تو آپ نے جا ہا کہ میں بیت اللہ میں دورکعت نماز پڑھوں... یہ تو ظاہر تھا نہیں کہ آپ ہجرت فرمارہے ہیں... مگراجازت آپکی تھی...اس زمانہ میں عثمان شیمی کہ آپ ہجرت فرمارہ ہیں عثمان شیمی کے ہاتھ میں کعبہ کی کنجیاں رہتی تھیں آپ نے فرمایا کہ شیمی ! چند منٹ کے لئے بیت اللہ کھول دو... میں دورکعت پڑھلوں...

اس نے آپ کو ڈانٹ دیا اس لئے کہ حکومت تواسی کی تھی... آپ کی تو تھی نہیں... آپ نے پچھنرمی سے فرمایا کہ دوہی رکعتیں پڑھنی ہیں اس نے کہا کہ نہیں نہیں...بہرحال اس نے اجازت نہیں دی...

آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا کھیں! ایک وفت آنے والا ہے میں تواس جگه کھڑا ہوا ہوں گا جہاں تو کھڑا ہے اور تواس جگہ کھڑا ہوا ہو گا جہاں میں کھڑا ہوا ہوں... اس وفت تیرا کیا حشر ہوگا...اس نے کہا کہ یہ سب تخیلات ہیں... شنخ جلی کی یا تیں ہیں غرض اجازت نه دی ... بلا نماز پڑھے آپ واپس تشریف لائے ... رات کو ہجرت فرمائی ... بہتیرہ برس کی زندگی آپ نے انتہائی پریشانیوں میں گزاری پھر ہجرت کیماتھ آٹھ سال بعد مکہ میں آپ کا فاتحانہ داخلہ ہوا...اور آپ نے متجد حرام سے ابتداء کی وہاں آ کر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ... کعبر کی تنجیاں آپ کے ہاتھ میں دی گئیں ... آپ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ بلاؤ شیمی کوشیمی ماضر ہوا... آپ نے فرمایا کہ وہ وقت یا د ہے کہ میں نے منت ساجت کی تھی کہ جھے دو رکعت نماز پڑھنے دو... بگرتم نے اجازت نہیں دی تھی...

اس نے کہاں إلى اور فرمایا کہ بیکی یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے ... میں وہال کھڑا ہوا ہول گاجہاں تو کھڑا ہے اور تم یہال کھڑے ہوگے جہاں میں کھڑا ہول ... پھر آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت آگیا ہوگے جہاں میں کھڑا ہوں تیری جگہ اور تم کھڑے ہومیری جگہ ... اس نے کہا ہال وہ وقت آگیا ہے کہ میں کھڑا ہوں تیری جگہ اور تم کھڑے ہومیری جگہ ... اس نے کہا ہال وہ وقت آگیا ہے فرمایا کہ اب تیرا کیا حشر ہونا جا ہے اس نے ایک ہی لفظ کہا کہ اب کو یہ و کریم و نبی کو یہ میں کریم پنج براور کریم ہمائی کے سامنے ہول ...

اس برائی کابدلہ آپ نے بیردیا کہ کعبہ کی تنجیال سپر دکیں اور فرمایا کہ نسلا بعد نسل قیامت تک تیرے ہی خاندان کو یہ نجیال دیتا ہوں تو آج تک وہ شیمی کا خاندان ہے جو برابر کلید بردار کعبہ ہے اور آ دھے مکہ پراس کی حکومت ہے لاکھوں کروڑوں کا سامان اس کی دکا نول میں پڑا ہوا ہے اور جسے چاہا خاند دے اور جسے چاہا خاند دے اور جسے چاہا خاند کے داخلہ کی اجازت نہ دے ... تو اس نے دور کعت نہیں پڑھنے دی جو اب میں آپ نے کنجیال سپر دکر دیں اور فرمایا کہ لے یہ تیرے خاندان کو قیامت تک کے لئے دیتا ہوں یہ خلق عظیم نہیں تھا تو اور کیا تھا کہ ادھرسے زیادتی اور ادھرسے زیادتی اور ادھرسے یہ بچھلطف وکرم ... (خطبات طیب)

### حضرت وحثى رضى اللدعنه برلطف وكرم

امام بخاری رحمة الله علیه سیدالشهد اء حضرت حزه رضی الله تعالی عنه کے واقعة آل عنی وحثی قاتل حزه رضی الله تعالی عنه کابیان نقل فرماتے ہیں کہ جب سب لوگ مکه کی طرف لوٹے تو میں بھی مکه میں مقیم ہوگیا یہاں تک کہ (فتح مکہ کے بعد) اسلام پھیل گیا پھر میں طائف کی جانب نکل کھڑا ہوا تو لوگوں نے آنخضرت سلی الله علیه وسلم کی طرف قاصد روانه کیے اور مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی عادت مبارکہ بیتھی کہ کسی قاصد کو پریشان نہ کرتے ...

اتفاق سے ایک جماعت قاصد بن کرآ ب صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہور ہی تھی ...اس لیے میں بھی ان ہی کے ساتھ حیا شامل ہوا... یہاں تک کہ آب صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا جب آب صلی الله علیه وسلم نے مجھ کو بھی دیکھا تو فرمایا کیاوہ...وحش..توہی ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں...آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کیا اس بے رحمی کے ساتھ تو نے ہی ان کوشہید کیا ہے؟ میں نے کہا کہ جو کچھ خبرآ پ کومیری جانب سے پینچی ... کچی کچی بات تو وہی ہے ... آب صلی الله علیه وسلم نے فرمایا...اچھا کیا تو اتنی سی بات کرسکتا ہے کہ اینے چرے کومیرے سامنے سے ہٹالے (تاکہ تھے ویکھ کرمیراغم تازہ نہ ہواور مجھ کواپنے بیارے چیایادنہ آئیں) بیربیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر شرمندہ ہوکر باہر چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ تھہر سکا جب آپ صلی الله عليه وسلم كى وفات ہوگئ تو مسلمه كذاب كا فتنه شروع ہوگيا... ميں نے دل ميں كہا کہ میں بھی اس کے مقابلے کے لیے چلوں اور شایداس کے آل میں کا میاب ہوکر (کم از کم روز محشر میں تو آ پ صلی الله علیه وسلم کومنه دکھانے کے قابل ہو جاؤں ) اور اس عمل سے شاید حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تل کی کیچھ مکا فات کرسکوں... چنا نچہ میں نے جانج

کراس کی طرف اپنا نیزہ بھینکا...بس وہ ٹھیک اس کے سینہ سے نکل کراس کے بیثت کی جانب سے نکل گیا...( بخاری شریف)

تشریج: آخر میں وہ کہا کرتے تھے کہ زمانۂ کفر میں اگر ایک بہترین ہتی کو قتل کیا ہے تو اسلامی دور میں ایک بدترین شخص کو داصل جہنم کیا ہے شاید اس طرح اس عمل شرکا کچھ بدلہ ہوجائے... (معارف النة)

حضرت ع کاشه رضی الله تعالی عنه کاعشق رسول صلی الله علیه وسلم جب رسول الله صلی الله علیه وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے تمام مدینے والوں کو آخری وصیت کے لیے بلایا اور بہت سی تصیحتیں کیں...

پھر فرمایا:''مجھ پرجس کا جوحق ہووہ آج لے لئے کسی کا قرض ہوتو وہ ہے باق کرلئے کسی کو گالی دی ہوئستایا ہویا دل آزاری کی ہوتو وہ اپنا بدلہ لے لے تا کہ میں آخرت کے عذاب ہے محفوظ رہول…''

مہاجرین اور انصار کے دل عم واندوہ سے پھٹے جارہے تھے...وہ سب صبر کیے کھڑ ہے دہ سب طرف سناٹا تھا'آ پ صلی اللہ علیہ وسلم بار باران باتوں کو دُہرا کر بدلہ لینے کیلئے اصرار کررہے تھے... پھرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

''میرا بیاراوہی ہے جواس وقت مجھ سے اپناحق لے لیے...''

حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع میں سے کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ '' مجھے اپناخق لینامقصو دہیں تھا' گرآ ب سلی اللہ علیہ وسلم کا اصرار ہے اس لیے ایسا کہہ رہا ہوں' ایک مرتبہ جب جبوک کے سفر میں آ ب سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو تیز کرنے کے لیے کوڑ اچلا یا تو وہ میرے مونڈ ھے پر پڑا اور میرے چوٹ لگ گئ…'' رسول اللہ علیہ وسلم نے فرما یا:'' اے عکاشہ! تو نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ مجھے عقبیٰ کی نضیحت سے بچالیا… پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ے کہا: ' سلمان! جاؤمیراکوڑا فاطمہ کے گھرہے تم اس کو لے آؤ...''

سلمان فاری رضی الله عندروتے ہوئے سیدہ کے گھر گئے اور وہ کوڑا جوسفر تبوک میں آپ سلی الله علیہ وسلم کے پاس تھا لے کرم جد نبوی میں لوٹے کوڑے کو دیکھ کر سب صحابہ بھوٹ بھوٹ کورونے گئے…اندرہی اندرسب کوعکاشہ پر بہت غصر آرہا تھا سب جا ہتے کہ اس کوڑے کہ بدلے میں عکاشہ رضی الله عند آنہیں کتنے ہی کوڑے مارلیں…

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قبلے كى جانب رخ كيا اور كہا''عكاشہ! اگر يخفي مجھ سے محبت ہے تيرے لگا تھا تا كہ بيس محمدے محبت ہے تيرے لگا تھا تا كہ بيس عذاب آخرت ہے في سكول…''

عکاشہ رضی اللّٰدعنہ نے کہا'' یا رسول اللّٰد! جب میری پیٹھ پر کوڑ اپڑا تھا تو میں ہر ہنہ پیٹے تھا..''

رسول الله سلی الله علیه وسلم نے اپنی جا در کندھے سے ہٹادی مہر نبوت نظر آنے گی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مہر نبوت کو دیکھا' وجد میں جھو منے سگے اور مہر نبوت کے بوسے لینے سگے اور عرض کیا

" یارسول الله! میرے مال باپ آپ سلی الله علیه وسلم پرقربان نه بھی آپ سلی الله علیه وسلم برقربان نه بھی آپ سلی الله علیه وسلم نے مجھے کوڑ امار ااور نه مجھ میں انقام لینے کی جراکت بس آخری وقت میں مہر نبوت کی زیارت کر کے اپنے اوپر آتش جہم کوحرام کرنا چا ہتا تھا..." (سیر الرسین ص ۱۷۸)

حضرت ربيعه رضى اللدعنه كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم

حضرت رسیدرضی الله عنه کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں رات گذارتا تھا اور تہجد کے وقت وضو کا پانی اور دوسری ضرور یات مثلًا سواک مصلّی وغیرہ رکھتا تھا...ا یک مرتبہ حضور صلی الله علیه وسلم نے میری خدمات سے خوش ہو کر فرمایا...ما نگ کیا ما نگ کیا ما نگ تا ہے ...

انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت...
آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مجھ کہا بس یہی چیز مطلوب ہے...آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھامیری مدد کی جیدوں کی کثرت سے (ابوداؤد)

حضرت مولا ناشاه فضل الرحمن رحمه الله

كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم

حضرت مولا ناشاه فضل الرحمن رحمة الله عليه ١٠٠١ه ... السام ( گنج مراد آبادی) برا عالم و فاضل شخص... قر آن کی تلاوت پر بید کمال حاصل تھا کہ سات قر اُت جانے سخے ... حدیث پر پوری دسترس حاصل تھی کیکن اپنے بیرومرشد سے ملاقات کے بعد خالی علم وعقل کی راہ کوچھوڑ کرعشق ودل کا راسته اپنایا 'خود قر مایا کرتے تھے...

صرف ونحو و منطقہ را سوختی آتش عشق خدا افروختی ہر معاملے میں اپنے محبوب محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کوسامنے رکھتے تھے ... سنت اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انتہا کو پینچی ہوئی تھی ... مولا نا ابوالحس علی کھتے ہیں : ' حضرت مولا نا میں اس قد رعشق ومحبت اور ذوق وشوق کے باوجو دبھی اس درجہ کا اتباع سنت اور احترام شریعت تھا کہ مصر اور صاحب نظر کا بیان ہے کہ اس درجہ کا تمبع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آئکھوں سے نہیں و یکھا' بیان ہے کہ اس درجہ کا تمبع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آئکھوں سے نہیں و یکھا' ان دونوں چیز وں کا اجتماع نا در ونا یا بے کہ کہنے والوں نے بہت پہلے کہا ہے:

در کفے جام شریعت در کئے سندان عشق اور جام شریعت کے اس دور آخر میں بہترین مولا نا کی زندگی سندان عشق اور جام شریعت کے اس دور آخر میں بہترین مونہ ہے ۔ .. ' حضرت مولا نا فرما یا کر تے ہے :

''سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يم ل كرنے سے كوئى ورجه حاصل ہوتا ہے... غوث ہويا قطب جوخلاف شرع كرے گاوہ كيجھ بھى نہيں ہے...ا تباع سنت رسول الله صلی الله نیلیه وسلم ہی کا نام غوصیت اور قطبیت ہے...ا تباع سنت بی ہے کہ جیسارسول الله علی الله علیہ وسلم نے کیا ہے اس طرح کرے گھٹائے بڑھائے نہیں...'

حدیث سے اس کیے بہت شخف تھا کہ وہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نگلی ہوئی بات تھی چاہتے ہے کہ جس وقت انتقال ہواس وقت بھی ان کے مجوب ک زبان سے نگلے ہوئے الفاظ ہی کانوں میں پڑر ہے ہوں ... چنانچہ انہوں نے یہ وصیت کردی تھی کہ ان کے مرنے کے وقت بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جائے تا کہ حدیث سنتے سنتے قنس سے روح نگلے ... رحلت کے وقت بھر تا کید فرمائی و دیث سناؤ تا کہ حدیث سناؤ تا کہ حدیث سنتے سنتے سنتے سنتے ہاراوم نگلے ... '

ان کی ذات مجسم عشق رسول صلی الله علیه وسلم تھی..فرمایا کرتے ہے "الله اور رسول صلی الله علیه وسلم پر جان قربان کرنا جا ہیے ...اس سے سب کھے ہوتا ہے بوڑھے ہوئے سے کچے آتش محبت کم نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے ...عاشتوں کو جنت بھی ای وجہ سے بہند ہوگی کہ اس میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ہے ...

عاشناں داروز محشر باقیامت کارنیست کارعاشناں جزتماشائے جمال یار نیست زندگی کے آخری دنوں میں جب بیار ہوئے توعشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ اور بڑھ گئی... بار بار بیا شعار پڑھنے گئے...

اپنے پیا پر تن من دارہ جو داروں سو تحورا رے ندیا کنارے مورا ہولئے میں جانوں بیا مورا رے ندیا گزارے مورا ہوئے اگنا میں خاری لجاؤں رے گوتا ہے باجن لاگئ اگنا میں خاری لجاؤں رے ان کے نام کی آثا لاگئ جن کا نام محمہ تاؤں رے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کاذکرکرتے تو کہتے تھے: "دبخن گلیوں میں محموصلی اللہ علیہ وسلم چلیں وہ میں پلکن بہوروں" (تذکر ومولا نافعل الرحمٰن سید ابوالحن علی دوی)

# حضرت عبداللدبن مسعودرضي اللدعنه كاواقعه

ایک مرتبہ حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم مجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، خطبہ کے دوران آپ نے دیکھا کہ بچھاوگ مجد کے کناروں پر کھڑے ہوئے ہیں .... جبیا کہ آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی تقریریا جلسہ ہوتا ہے تو بچھاوگ کناروں پر کھڑے ہوجاتے ہیں، اس طرح کناروں پر کھڑے ہوجاتے ہیں، اس طرح کناروں پر کھڑا ہونامجلس کے ادب کے خلاف ہے، اگر تہمیں سنناہے تو بیٹھ جاؤ، اورا گرنہیں سنناہے تو جاؤ، اپناراستہ دیکھو، اس لئے کہ اس طرح کھڑے ہونے سے بولنے والے کا ذہن بھی تشویش میں جتلا ہوتا ہے، اور سننے والوں کا ذہن بھی انتشار کا شکارر ہتا ہے...

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے کناروں پر کھڑے ہوئے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ایک مرتبہ فر مایا کہ 'میٹی جاؤ'' جس وقت آ پ نے بیتی میاس وقت وضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه با ہر سڑک پر سے اور مسجد نبوی کی طرف آ رہے سے ، اور ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے سے .... کہ اس وقت ان کے کان میں حضور اقد س ملی الله علیه واز آئی کہ 'میٹی جاؤ' آپ و ہیں سڑک پر بیٹے گئے ، خطبہ کے بعد جب حضور اقد س ملی الله علیه وسلم سے ملاقات ہوئی تو آ پ نے فر مایا کہ میں نے تو بیٹے کا کم ان لوگوں کو دیا تھا جو یہاں مجد کے کناروں پر کھڑے ہوئے تھے ، اور سڑک پر بیٹے کو تو میں نے نہیں کہا تھا، تم وہاں کیوں لیکن تم تو سڑک پر سے ، اور سڑک پر بیٹے کو تو میں نے نہیں کہا تھا، تم وہاں کیوں بیٹے گئے ؟ ..... حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنہ نے جواب دیا کہ جب حضور (اقدس صلی الله علیہ وسلم ) کا بیدار شاد کان میں پڑگیا کہ 'میٹے جاؤ'' تو پھر عبدالله بن مسعود کی بحال نہیں تھی کہ وہ ایک قدم آ کے بڑھائے ۔ '' بیٹے جاؤ'' تو پھر عبدالله بن مسعود کی بحال نہیں تھی کہ وہ ایک قدم آ کے بڑھائے ۔ '' بیٹے جاؤ'' تو پھر عبدالله بن

اور بیہ بات نہیں تقی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس بات کو جانتے ۔ نہیں تھے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سڑک پر بیٹھنے کا تھم نہیں دے رہے تھے ،

دار بمج

ارق

بلکہ اصل بات یہ بھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد کان میں پڑگیا کہ'' بیٹے جاد'' تواب اس کے بعد قدم نہیں اٹھ سکتا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اتباع کا بیرحال تھا، ویسے ہی صحابہ کرام نہیں بن گئے تھے، عشق ومحبت کے دعوے دار تو بہت ہیں کیکن ان صحابہ کرام جیساعشق کوئی لے کرتو آئے .... (مسنون زندگی)

### حضرت حذيفه بن بمان رضى اللدعنه كاواقعه

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، فاتی ایران، جب ایران بیس کسری پر تملہ کیا گیا تو اس نے مذاکرات کے لئے آپ کواپنے دربار بیس بلایا، آپ وہال تشریف لے گئے .... جب وہال بہنچ تو تواضع کے طور پر پہلے ان کے سامنے کھانالا کردکھا گیا، چنانچہ آپ نے کھانا شروع کیا، کھانے کے دوران آپ کے ہاتھ سے ایک نوالہ نیچ گرگیا مضور اقد س سلی اللہ علیہ وہلم کی تعلیم ہیہ ہے کہ اگر نوالہ نیچ گر جائے تو اس کو ضائع نہ کرووہ اللہ کا رزق ہے، اور یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے کون سے حصے میں برکت رکھی ہے، اس لئے اس نوالے کی ناقدری نہ کرو، بلکہ اس کو اٹھالو، اگر اس کے اویر پچھٹی لگئی ہے تو اسکو صاف کرلو، اور پھرکھالو...

چنانچہ جب نوالہ نیچ گراتو حفزت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بیر حدیث یاد آگئی اور آپ نے اس نوالے کو اٹھانے کے لئے نیچے ہاتھ بڑھایا، آپ کے برابر ایک صاحب بیٹھے تھے انہوں نے آپ کو کہنی مار کراشارہ کیا کہ بیر کیا کر ہے ہو....

بیرتو دنیا کی سپرطافت کسری کا دربارہ، اگرتم اس دربار میں زمین برگرا ہوا نوالہ اٹھا کرکھاؤ گے تو ان لوگول کے ذہنول میں تمہاری وقعت نہیں رہے گی ادر بیہ سمجھیں گے کہ یہ بڑے ندیدہ شم کے لوگ ہیں، اس لئے بیہ نوالہ اٹھا کر کھانے کا موقع نہیں ہے، آج اس کرچھ ڑ دو...

جواب میں حضرت حذیفہ بن ممان رضی الله عندنے کیا عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ

أَتُوكُ سُنَّةَ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِ وَلَا عِ الْحُمْقَى؟

كيا بين ان احمقول كى وجه سے سركار دو عالم صلى الله عليه وسلم كى سنت ججوڑ دول؟ چاہے بيدا جھاسمجھيں ، يا براسمجھيں، عزت كريں، يا ذلت كريں، يا نداق أَرْا مَيْن بين مِي مُرادوعالم سلى الله عليه وسلم كى سنت نبيں چھوڑ سكتا (منون زمرگ) أَرْا مَيْن بين جھوڑ سكتا (منون زمرگ)

# حضرت عمررضي اللهءنه كاواقعه

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عندایک جتبہ یہن کرخدمتِ اقد س میں حاضر ہوئے .... اُنٹی ہوئے .... رئیٹی جبہ تھا... حضرت نے فرمایا رئیٹم تو مرد کے لئے ناجائز ہے .... اُنٹی جبہ کو اُتارا .... ما ہے تورتھاروٹی پکانے کا .... جائے تنور میں ڈالا جبے کو آگ سی .... دوسرے وفت حاضر ہوئے .... حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جبے کا کیا ہوا؟ عرض کیا حضرت میں نے اس کوجلا دیا .... حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں تمہارے لئے ہی تو ناجائز تھا ... بجیول کے ۔ لئے کپڑے بنوادیے ....

ان کے لئے درست تھا'لیکن بھائی جس شخص کے دل میں آنخضرت علی اللہ علیہ وسلم کی محبت جی ہوئی ہے ہر چیز کی محبت پر غالب ہے .... جب وہ دیکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیاب نا پہند ہے وہ تو بیسو چتا بھی نہیں کہ کسی اور کام آسکتا ہے کہ بیس .... وہ تو بیسو چتا بھی نہیں کہ کسی اور کام آسکتا ہے کہ بیس .... وہ تو بیسے جے گا کہ وہ چیز آگ میں جلانے کے قابل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کونا پہند ہے .... (مسنون زندگی)

حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ کا انباع سنت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ کا انباع سنت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ گھر میں تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے تشریف لاتے کون مسکراتا ہوا آرہا ہے؟

جس پریہود و منافقین کی ز دبھی ہے 'مشرکین برسر پریکاربھی ہیں' وحی کا بار امانت بھی ہے اور پھراس بار امانت کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے اور اس کے علاوہ کتنے کثیرامور ہیں جوآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہیں ...

ہمارے علیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ نے اپ آپ کوشر لیعت کے مطابق خوب ڈھالا تھا' ہمارے حضرت کی دو ہویاں تھیں' آپ رحمہ اللہ عصر کے بعد دونوں گھروں میں پندرہ پندرہ منٹ کے لئے تشریف لیے جاتے' گھڑی دیکھ لیتے اور اندازہ لگا لیتے تھے کہ خانقاہ سے گھر تک کتنا وقت لگے گا اور وہاں سے دوسرے گھر' پھروہاں سے خانقاہ تک پھرمغرب تک بیسب او نات متعین تھے اب چونکہ عورتوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ایک بات یاد آگئی یا بچھیا دا گیا ۔۔۔۔

حضرت تھانوی رحمہ اللہ اس کے لئے دومنٹ چھوڑتے تھے جب تیرہ منٹ ہو جاتے تھے جب تیرہ منٹ ہو جاتے تھے آپ کہتے کہ اب میں جاول گا..ا گر گھرے کچھ کہنا ہوتا تو دومنٹ میں بات ختم ہوجاتی اور اگر دہ کہتیں کہ پچھ ہیں کہنا تو فرماتے کہ میں ٹہلتا ہوں پھر آپ دوسرے گھر تشریف لے جاتے اور اس طرح ۱۳ منٹ اور دومنٹ کا سلسلہ وہاں بھی ہوتا...

حفرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ہمیشہ سے بیعادت ڈالی ہوئی ہے کہ جب ایک گھرسے باہر قدم رکھا تو گھر کی طرف سے تمام کہی ہوئی با تیں بھلا دیتا ہوں اور ذہن خالی کر لیتا ہوں اور جب دوسرے گھر جاتا ہوں تو مجھے یا دہی نہیں رہتا کہ پہلے گھر میں کیا کیا با تیں ہوئیں ...کی قتم کا تاثر لے کرنہیں جاتا...

فرمایا: ..... تاثر استغفار اور ذکر الله سے مث جاتا ہے فرمایا جب میں دوسرے گھر جاتا ہوں تو فوراً ذکر الله میں مشغول ہو جاتا ہوں اور ذکر الله اس نیت سے کرتا ہوں ... اس طرح سے بیتا ٹروالی کیفیت خود بخو د جاتی رہتی ہے ... (انمول موتی ج)

# سنت کی اتباع پر بشارت

حضرت بشرحافی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی زیارت کی آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا...اے بشر:

تم جانتے ہو کہ تہمیں تن تعالیٰ نے تمام ہم عصر لوگوں پر فوقیت و فضیلت کس لیے دی ہے؟ میں نے عرض کی کدا ہے اللہ کے رسول! میں واقف نہیں ... آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فضیلت کا سبب سے ہے کہ تم میری سنت کی انتباع کرتے ہواور نیک لوگوں کی عزت کرتے ہواور اینے بھائیوں کی فیرخواہی کرتے ہو ... (سنون زدگ)

حضور صلى الله عليه وسلم كى شان

کائنات میں جتنی بھی ہستیاں آئیں اگران کے حالات زندگی پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں اپ بھی بیان اور گرکین میں کسی نہ کسی استاد کے سامنے بیٹے تعلیم پاتے نظر آتے ہیں ،

اپ وقت کے بہترین تعلیم اداروں کے اندر ہمیں ایک طالب علم بن کر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں جس سے بیتہ چلتا ہے کہ ان تمام ہستیوں نے پہلے مروجہ تعلیم حاصل کی اور پھراس کو بنیا دبنا کر انہوں نے اپنی زندگیوں میں کچھا چھے کام کردکھائے ۔۔۔لیکن دنیا میں فقط ایک ہستی الی نظر آتی ہے کہ جس کی زندگی کی تنصیلات کود یکھا جائے تو وہ پوری میں فقط ایک ہستی الی نظر آتی ہے کہ جس کی زندگی کی تنصیلات کود یکھا جائے تو وہ پوری زندگی کسی کے سامنے شاگر دبن کر ہیٹھی نظر نہیں آتی ۔۔ وہ ہستی محمصلی اللہ علیہ وسلم ہیں ۔۔۔ بیدوہ ہستی ہیں جنہوں نے دنیا سے علم نہیں بایا بلکہ دنیا کو ایساعلم دیا کہ اس جیساعلم نہ پہلے میدوہ ہستی ہیں جنہوں نے دنیا سے علم نہیں بایا بلکہ دنیا کو ایساعلم دیا کہ اس جیساعلم نہ پہلے میں نے دیا اور نہ بعد میں کوئی دےگا ۔۔۔ (جو اہرات نقیری 4 ص 4)

أمت محديية للي الله عليه وسلم كى دوخاص نشانيال

اُمت مسلمہ کی جہاں اور بہت ساری خوبیاں ہیں وہاں اس اُمت کی ایک خوبی تورات وانجیل میں بیربیان فرمائی گئی ہے کہ اس اُمت کے علاء دین اسلام پر بہت نیادہ کتابیں تھیں گئی ہے کہ اس اُمت نے دین پراتی کتابیں تہیں تھی ہوں نیادہ کتابیں تھیں گے، اس سے پہلے کسی اُمت نے دین پراتی کتابیں تہیں تھی ہوں گی ... اور دوسری خوبی بیربیان فرمائی گئی کہ بیداُمت اللہ کے ذکر کیلئے اللہ کے نام پر آبیں میں مل بیشا کر ہے گی اور سب اللہ کو یاد کریں گے ... گویا بید دونشانیاں خاص طور یراس اُمت میں موجود ہول گی ... (جواہرات ہم 1490)

عالم بيداري مين زيارت نبوي صلى التدعليه وسلم كانسخه

آج دنیا کہتی ہے کہ جی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ جس سے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وکلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وکلے میں کتھے وہ وظیفہ علیہ وکلے کہ ایسا میں بھتے وہ وظیفہ نہ بتاؤں کہ تو بیداری کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرے...

مشائخ فرماتے ہیں کہ جوانسان اپنی رفقار میں ، اپنی گفتار میں ، اپنے کردار میں ، اپنے کردار میں ، اپنی ونہار میں ، معاشرت میں ، حتی کہ اپنی زندگی کے ہرکام کاج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے میں کمال پیدا کر گیتا ہے اللہ دب العزت اسے جیتے جاگتے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروادیا کرتے ہیں .. سوتے میں دیکھتے ، جو بائے میں کیوں نہیں دیکھتے ؟ (جواہرات نقیرن 4 میں 203)

نبي اكرم صلى الله عليه وسلم كي وعوت

سائیں توکل شاہ انبالوی رحمہ اللہ بڑے بزرگ تھے...اللہ تعالیٰ نے ان کوظاہر میں بھی بہت دیا تھا...ید دنیا اللہ والوں کے قدموں میں آتی ہے ...لوگ حسد کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے ...لیکن وہ اس سے رخ بھیر لیتے ہیں کیکن یہ پھر بھی ہیچھے آتی ہے ...ان کا دستر خوان بڑا و سیج تھا اور اعلان تھا کہ جو آ دمی غریب ہو، نا دار ہو، مسافر ہو، لا چار ہووہ ان کے دستر خوان برآ کرکھانا کھائے ... بینکٹر وں لوگ روز کھانا کھاتے تھے... خانقاہ چل رہی تھی۔ لوگوں کے مزے تھے الگہ استے مصدان کا یہ عمول رہا...

ایک مرتبهان کوخواب میں نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو بردی خوشی ہوئی مرنبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ تو کل شاہ! تم الله تعالی کی وعوت تو روزانه کرتے ہواور ہماری دعوت تم نے بھی نہیں کی ... آنکھ کھی تو بردے پریشان ہوئے... کئی دن تک الله دب العزت کے حضور روتے رہے ، مائکتے رہے کہ پروردگار! اس کی تاویل کیا ہے؟ بالآخر الله تعالی نے دل میں بات ڈالی کہ میں نے جو بید سترخوان کھلا تاویل کیا ہے؟ بالآخر الله تعالی نے دل میں بات ڈالی کہ میں نے جو بید سترخوان کھلا

# نبى علىدالسلام كى بھول ....ايك رحمت

ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ظہریا عصری نماز میں چار رکعت کی نیت باندھی اوردور کعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا.. صحابہ کرام رضی الدُّعنہم کے اندرا تنا ادب تھا کہ انہوں نے بینیں کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی لله علیہ وسلم! آپ نے چار رکعتوں کی بجائے دور کعتیں پڑھیں بلکہ یوں پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی لله علیہ وسلم! کیا آج کے بعداس نماز کی دور کعتیں ہوگئی ہیں؟ آپ صلی لله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں چارر کعتیں ہی ہیں.. صحابہ رضی الله عنہم نے عرض کیا،

اے اللہ کے مجبوب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ نے تو دور کعتوں کے بعد سلام پھیرا ہے... بین کرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا فَسَیْتُ بَلُ فَسِیْت کہ میں بھولانہیں بلکہ بھلایا گیا ہوں... مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لئے بھلایا ہے کہ اس بھول کی وجہ سے امت کیلئے سجدہ مہوکا مسئلہ واضح ہوجائے... سبحان اللہ، جس محبوب صلی للہ علیہ وسلم کا بھول جا تا بھی امت کیلئے رحمت ہواس محبوب صلی للہ علیہ وسلم کا حالت ہوش اور بیداری میں ہونا امت کیلئے کتنی بڑی رحمت ہواگ ۔.. (جواہرات فقین 7 ص 60)

میراث آ دم علیه السلام سے نبی اکرم سلی الله علیه وسلم کا قصه میراث آ دم علیه السلام سے نبی اکرم سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: که قیامت کے دن تمام انسانوں کی (120) ایک سوبیں صفیں ہوں گی ...

الله تعالی ان میں سے (80) ای صفیل میری امت کی بنائیں گے اور (40) عیالیہ صفیل باتی انجیاء کی امتوں کی بنیں گی.. بجان الله ، دیکھیں کہ جب باپ کی میراث تقسیم ہوتی ہے تو دو جصے بیٹے کو اور ایک حصہ بنٹی کو ملتا ہے... ای طرح جب حضرت آ دم علیہ السلام کی میراث تقسیم ہوئی تو سب انبیاء کو ملنے والا حصہ دختری جصہ بنا اور محبوب صلی الله علیہ وسلم کو پسری حصہ ملا... (جوابرات نقیرن 77 ص 79)

ابوجهل كودعوت اسلام

کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے مجبوب سلی اللہ علیہ وسلم! ابوجہل کے گھر تین ہزار مرتبہ چل کر تشریف لے گئے ... ایک مرتبہ بارش اور طوفان تھا، لوگ ڈر کے مارے گھروں میں دیج پڑے تھے ... ابوجہل کے دروازے پر دستک ہوئی ... دستک من کر ابوجہل نے دروازے پر دستک ہوئی ... دستک من کر ابوجہل نے اپنی بیوی سے کہا، لگتا ہے کہ آج کوئی بڑائی ضرورت منداس برے موسم میں جارے گھرکا دروازہ کھنگھٹار ہاہے، اچھا پیتہ کرتا ہوں کہون ہے؟

میں اس کا سوال بورا کردوں گا...ابوجہل باہر نکلاتو دیکھا کہ اللہ کے محبوب سلی
اللہ علیہ وسلم کھڑے ہے تتے ...اس نے بوجھا، آپ اس وقت میں آئے .....!!!اللہ کے
محبوب سلی اللہ علیہ وسلم فرمانے گئے کہ میرے دل میں سے بارت آئی کے ممکن ہے کہ اللہ
تعالیٰ نے تیرے دل کواب دین کیلئے موم کرویا ہو... (جواہرات فقیر ج8ص 165)

# سنت نبوي كالبهترين طريقه

" جس کام کونی اکرم صلی الله علیه دسلم نے جس طریقے سے کیا ،اس کام کوکرنے کااس سے بہتر طریقہ دنیا میں کوئی اور ہوہی نہیں سکتا..."

یہ ہمارا ایک دعویٰ مجھ لیجئے ... یا نتیجہ گر ہمارا نتیجہ اتناٹھوں ہے کہ اس بات کو کرتے ہوئے گو یا ہمارے پاؤل کے نیچے چٹان ہے ... لیعنی ہم اتنے یقین سے بیا بات کررہے ہیں ... جس طرح ایک انجینئر کے سامنے دوضرب دو کہا جائے تو وہ

چار جواب دے گا... بیہ جواب دیتے ہوئے اسے پکایقین ہوتا ہے کہ اس جواب کے علاوہ کوئی دوسرا جواب ہے ہی نہیں ... بالکل اس طرح جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دنیا میں جس کام کوجس طریقے سے کیا اس کام کو کرنے کا اس سے بہتر کوئی اور طریقے ممکن ہی نہیں ...

جہاں ہم نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ کو چھوڑتے ہیں وہیں تھوکر کھاتے ہیں اور اپنے لئے مصیبت خریدتے ہیں ...کتنا اچھا ہوکہ ہم ہرکام نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ کے مطابق کریں ... اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے اور ﴿ ین کا بھی فائدہ ہے اور ﴿ ین کا بھی فائدہ ہے ... (جواہرات فقیرج 16 ص 92,104)

# بغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چبرے کا نور

ابن عساکر نے ایک عجیب بات کھی ہے...سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ایک مرتبہ میرے ہاتھ سے سوئی گرگئ...اندھیراتھا اور سوئی کا پہتے ہیں چل رہاتھا...ائے ہیں میرے آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لائے...

فتبينت الابرة من شعاع نور وجهه...

"جیسے بی میرے آقاصلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، چبرے کا ایسانور تھا کہ مجھے اس کی وجہ سے اپنی سوئی نظر آگئی اور میں نے اپنی وہ سوئی اٹھالی..." (جوابرات نقیر 540 ص94) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محسن

حضرت على رضى الله عنه فرمات بين:

من راه بداهة هابه ومن خالطه معرفة احبه يقول ناعته لم ارقبله و لا بعده مثله صلى الله عليه وسلم...

" جو محض نبی علیه السلام کواچا تک دیکھا تو وہ مرعوب ہوجاتا، جو نبی علیه السلام سے میل جول رکھتا وہ محبت کرنے لگ جاتا... ' وہ ان کی تعریف میں یوں کہتا: ایسا حسین نہ ہیں نے بھی پہلے دیکھا اور نہ ہیں نے بھی اس کے بعد دیکھا: \_
خواہش پری کی ہے نہ تمنا ہے حور کی آتھوں کے آگے بس رہے صورت حضور کی سوبار صدقے ہو کے بھی بیچا ہتا ہے ول سوبار اور آپ کے قربان جائے کہنے والے نے کہا: \_

ہمیں اس کئے ہے تمنائے جنت کہ جنت میں ان کا نظارہ کریں گے (جواہرات نقیری 24 می 96)

عشق رسول التدسلي الله عليه وسلم كامقام

ایک شاعر نے نبی علیہ السلام کی منقبت میں چالیس ہزار اشعار لکھے... کتنے اشعار لکھے؟ چالیس ہزار، اور چالیس ہزار اشعار لکھنے کے بعد آخر میں جواشعار لکھے! ان کا اردو میں ترجمہہے:

تھی ہے فکر رسا اور مدح باتی ہے تلم ہے آبلہ پا اور مدح باتی ہے تمام عمر لکھا اور مدح باتی ہے ورق تمام ہوا اور مدح باتی ہے چالیس ہزاراشعار لکھنے والے بندے نے بھی کہا کہ میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے حسن وجمال کاحق اوانہیں کرسکا..اب دل کی ایک تمناہاں کو کسی نے شعر میں کہا ہے نے کوئی طلب مجھے زیست میں تو اتن ہے نبی کی چاہ ملے اور بے بناہ ملے جس دل میں نبی علیہ السلام کا تصور ہووہ مبارک دل ہوتا ہے ... کہنے والے نے کہا:۔۔ بی میں علیہ السلام کا تصور ہووہ مبارک دل ہوتا ہے ... کہنے والے نے کہا:۔۔ بی میرے دل میں حضور رہتے ہیں میرے دل میں حضور رہتے ہیں میرے دل میں حضور رہتے ہیں ایک اور شاعر نے تو بہت ہی عجیب شعر کھا:

آپ سے عشق میرے دل کی شریعت آقا آپ سے عشق میری جاں کی عبادت آقا آپ سے عشق میری جاں کی عبادت آقا آپ سے ادنی غلاموں کے غلاموں کا غلام سے شرف میرے لئے اتن ہی نبیت آقا شعرا کو بھی مجیب عجیب خیال آتے ہیں ...

چنانچایک شاعر نے اور بھی بجیب بات کہی کہتے ہیں:

مل مینار کیا کرنے ہیں مجھ کو؟

مدینے کے خس و خاشاک لوں گا

ملی جا گیر جنت میں جو کوئی تو دہلیز شہ لولاک لوں گا

کہ مجھے کی مینار نہیں جا گئیں، مجھے تو مدینے کی گلی کے شکے ہی جا ہمیں ...اگر

اللہ نے جنت میں مجھے کوئی ملکیت وی تو آقاصلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کو میں

ملکیت کے طور پر لے لوں گا...ایک اور شاعر نے کہا:

تمہاری ایک نگاہ کر میں سب پچھ ہے پڑے ہوئے سر راہ گزار ہم بھی ہیں جوسر پیدر کھنے کوئل جائے تعلی پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں اللہ اکبر! اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جوتے سر پر دکھنے کوئل جائیں تو ہم ایٹے آپ کوتا جدار سجھنے لگ جائیں ... (جواہرات فقیر 346 ص 116)

#### سنت كااتباع

ہمیں چاہئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے ساتھ اپنے جسم کو مزین کریں...اس کی مثال یوں سمجھیں کہ شادی کے موقع پر دلہن کو سجانے کے لئے زیور بہنائے جاتے ہیں، تو دلہن ہے جھتی ہے کہ انگیوں میں انگوشی بہنادیں گے، انگیاں خوبصورت ہوجا تیں گی...

بازوں میں چوڑیاں پہنادیں گے بازوخوبصورت بن جائیں گے، کانوں میں بالیاں ڈال دیں گے کان خوبصورت ہو جائیں گے، گلے میں ہار ڈالا گلا خوبصورت ہو جائیں گے، گلے میں ہار ڈالا گلا خوبصورت ۔ اس طرح دہبن سیجھتی ہے کہ جسم کے جس عضو پرسونے کا زبورا آگیاوہ میرے فاوند کی نظر میں زیادہ خوبصورت ہوجائے گا، مومن کوبھی ایسا ہی سجھنا چاہے کہ میرے جسم کے جس عضو کوسنت سے نبست ہوگئی سنت کا عمل اس پر سج گیا میراوہ عضواللہ کی نظر میں خوبصورت ہوجائے گا…اس لئے فرمایا کہ

قُلُ إِنْ كُنتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ ... (آل مران : ٣)

تم ميرى اتباع كرو ، الله مسمحت كريس كس. (جابرات نقيرة 340 س 43 حضرت صديق الله عليه وسلم حضرت صديق البرضى الله عنه كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم جب بجرت كاعم بواتو نبي كريم صلى الله عليه وسلم حضرت صديق اكبرضى الله عنه كريم صلى الله عنه كردواز بي بروستك دى عنه كر هر أعاضر بوئ ... آپ صلى الله عليه وسلم في جران بوكر يو چها ، اب ابو بكر! كيا تو وه فوراً حاضر بوئ عرض كيا ، جي بال يجه عرصه سه ميرا دل محسوس كرر باتفاكه آپ ماك رب تي عرض كيا ، جي بال يجه عرصه سه ميرا دل محسوس كرر باتفاكه عنقريب آپ كو بجرت كاحكم بوگاتو آپ ضرور مجه اپناساته له جائي كاشرف عطاء فرمائين كيس مين دن سه رات كو سونا چهوڙ ديا كهين ايبانه بو عطاء فرمائين كيس مين در به وجائي مين دير به وجائي ... (جوابرات نقيرة 20 موق)

#### مثالي معاشرت كايا د گارواقعه

ایک مرتبرآب ملی الله علیه وآله وسلم ایخ گر تشریف لائے اس وقت سیدہ عائشہ رضی الله عنها پیالے میں پانی پی رہی تھیں .... آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے دور سے فرمایا... جمیرا! میرے لئے بھی کچھ پانی بچادینا...ان کا نام تو عائشہ تھالیکن نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم ان کو محبت کی وجہ سے حمیرا فرماتے تھے... اس حدیث مبارکہ سے پت چاتا ہے کہ جرخادند کو چاہئے کہ وہ اپنی بیوی کا محبت میں کوئی ایسا نام رکھے جواسے بھی پند ہواور اسے بھی پند ہو۔ ایسا نام محبت کی علامت ہوتا ہے اور جب اس نام سے بندہ اپنی بیوی کو یکا رتا ہے تو بیوی قرب محسوں کرتی ہے یہ سنت ہے۔...

نبی کریم صلّی الله علیه وآله وسلم نے جب فرمایا کے جمیرا! میرے لئے بھی پھے بانی بیاد یا اللہ علیه وآله وسلم نے جب فرمایا کے جمیرا! میرے لئے بھی پھے بانی بیاد وریکھ بانی بیاد یا ... نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے یاس تشریف لے گئے اور انہوں نے بیالہ حاضر خدمت

كرديا....حديث ياك بين آيا ہے كہ جب نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے وہ پياله ہاتھ میں لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یانی بینے سکے تو آپ رک گئے اور سیدہ عا کنٹہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یو چھا''حمیرا! تونے کہاں سےلب لگا کریانی پیاتھا؟ حس جگہ سے مندنگا کریانی پیاتھا؟" انہوں نے نشاندہی کی کہ میں نے یہاں

ے یانی بیا تھا...حدیث یاک میں آیاہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیالے کے رخ کو پھیرااوراییے مبارک لب اس حگه برلگا کریانی نوش فرمایا...خاونداین بیوی کو

ایسی محبت دیے گاتو وہ کیوں کرگھر آیا دنہیں کریے گی ...

اب سوييئ كدرهمة للعالمين توآپ صلى الله عليه وآله وسلم كى ذات مباركه ہے...آپ سیدالا ولین والآخرین ہیں...اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہلیہ کا بچاہوا یانی بیا... ہونا توریہ جیا ہے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچاہوا یانی وه بیتیں ... مگر میسب میجه محبت کی وجهست تھا... (یادگاروا تعات)

# فتخ خيبر كاواقعه

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا میں پیرجھنڈا ایسے آ دمی کو دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ فتح ویں گے جواللہ تعالی اوراس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالی اوراس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں....لوگوں نے وہ رات اس کشکش میں گزاری کہ جھنڈا کسے دیا جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایاعلی کہاں ہے؟

صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ان کی آئے میں شکایت ہے.... حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بلواؤ .... انہیں لایا گیاتو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے آپ کی آ تکھول میں اپنا نعاب نگایا اور دعا فرمائی تو ٹھیک ہو گئیں حتیٰ کہان میں دروتھاہی نہیں...جضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کوجھنڈا دیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض

کیا یا رسول اللہ! ان سے الرتا رہوں حتی کہ وہ ہم جیسے ہوجا کیں؟ فرمایاتم آ ہمتگی سے چلتے رہوحتیٰ کہ ان کے مقابلہ میں پہنچوتو انہیں اسلام کی دعوت دوادر اسلام میں ان پراللہ تعالیٰ کے حقوق لازم ہیں ان کی خبر دو.... پس اللہ کی قتم اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذریعہ ایک آ دمی کو ہدایت دے دی تو بیتیرے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے ....

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوا بنا حجنڈ ا دے کر خیبر کے قلعوں کی طرف قال کے لئے بھیجا آ ب لوٹ آ ئے اور فتح نہ ہوئی حالا نکہ آ ، بیہ نے بہت کوشش کی بھراس سے اگلے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا انہوں نے لڑائی کی اور لوٹ آ ئے مگر فتح نہ ہوئی حالا نکہ آ ب نے یوری کوشش کی ....

تب حضورا کرم سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کل بیں ایسے آدمی کو جھنڈا دول گاجواللہ تعالی اوراس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اللہ تعالی اس کے ہاتھوں فتح ویں گے دہ بھاگنے والانہیں ہے ..... پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا تو ان کی آئکھول بیں کو بلایا تو ان کی آئکھول بیں لعاب ڈالا پھر فرمایا یہ جھنڈ الیکر جاؤحتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں فتح دیں گاب ڈالا پھر فرمایا یہ جھنڈ الیکر وانہ ہوئے اللہ کی شم آپ دوڑ رہے تھے اور میں آپ کے ..... آپ جھنڈ الیکر روانہ ہوئے اللہ کی شم آپ دوڑ رہے تھے اور میں آپ کے یہ چھے آپ کے قدموں کے نشانوں پر جارہا تھا.....

حتیٰ کہ آپ نے جھنڈ ہے کو قلعہ کے نیچے ایک چٹان میں گاڑا تو ایک بہودی نے قلعہ کے اوپر سے آپ کی طرف جھا نکا اور کہا تم کون ہو؟ فر مایا علی بن ابی طالب ہوں ۔۔۔۔ بہودی نے کہا تم غالب ہو گئے تتم ہے اس کی جو حضرت موئ علیہ السلام پرنازل ہوایا جو اس نے کہا پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نہ لوٹے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں فتح دے دی۔۔۔(۳۱۳روش سارے)

حضرت عبداللدبن مسعودرضي اللدعنه كيحصول علم كاواقعه

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں میں قریب البلوغ تھا اور مکہ میں عقبہ بن الجی معیط کی بحریاں چرایا کرتا تھا.... میرے پاس رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور حضرت ابو بمرصد بق تشریف لائے اور فرمایا اے لائے! تیرے پاس دودھ ہے جو تو ہمیں پلا دے .... میں نے کہا میرے پاس تو بدامانت ہیں میں تمہیں دودھ نہیں پلاسکتا..... آپ نے فرمایا کیا تیرے پاس کوئی نوعم بکری ہے جس پراہی بکرانہ گیا ہو .... میں نے الی بکری انہیں لا دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه نے ہو .... میں نے الی بکری انہیں لا دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه نے اس کا تھن بھر اور حود دوہ دوہ کر آپ نے اور حضرت ابو بکر نے بیا .... پھر حضور صلی الله علیہ وسلم گیا ۔... پھر حضور صلی الله علیہ وسلم نے اس کا تھن ہم نے اس کا الله علیہ وسلم کے پاس گیا اور عرض کیا جھے بھی یہ پاکیزہ کلمات سکھا دیجئے تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تم اور عرض کیا جھے بھی یہ پاکیزہ کلمات سکھا دیجئے تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تم مبارک سے ستر سور تیں یا دکیس جن میں میر امقابلہ کوئی نہیں کرسکتا .....

حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لوگوں پر اور ان کے میری قر اُت کو چھوڑ کر زید کی قر اُت اختیار کرنے پر تعجب ہے حالا نکہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے ستر سور تیں سکھی ہیں اور زید بن ثابت اس وقت جھوٹا لڑکا تھا جو مدینہ میں آیا جایا کرتا تھا (۱۳۳۰ وثن ستارے)

درودشریف کی برکت

حفص بن عبدالله كابيان ہے... كه ميں نے امام المحد ثين ابوز رعدر حمة الله عليه كوان كى وفات كے احد خواب ميں ديكھا... كه وہ بہلے آسان ميں فرشتوں كونماز ير هارہ جيں... ميں نے دريافت كياكه... اے ابوز رعه! كون كى عبادت كے صله

میں آپ کو بیاعز از واکرام ملاہے؟... تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے دس لا کھا جادیث لکھی ہیں... اور ہر حدیث میں عن النبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے... اور تم جانبے ہو کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے...

کہ جومسلمان ایک مرتبہ مجھ پر درُود شریف بھیجتا ہے ... تو اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمتیں نازل فرما تاہے ... مید درُود شریف کی برکت ہے کہ خدا وند عالم نے مجھے فرشتوں کا نماز میں امام بنادیا ہے ... (شرح العدورُ س۲۳)

# حضرت حذيفه بن اليمان رضى الله عنه كاعشق رسول

۵ ہجری میں مشرکین عرب اکٹھے ہوکر بڑے ساز وسامان سے مدینہ پر چڑھ آئے....مسلمان اس وقت بڑی مجبوری کے عالم میں تھے....رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مدینہ کی حفاظت کیلئے خندق کھدوائی اوراللہ سے دعاکی کہ مسلمانوں کے سرسے یہ مصیبت دفع کر دے ....کفار مسلمانوں کا محاصرہ کئے پڑے شخے کہ ایک رات بہت تیز طوفان آیا اور بہت زیادہ تیزی شخندی ہوا جلی جس سے کفار کے خیموں کی طنابیں اکھڑگئیں اور ہانڈیاں چولہوں سے الٹ گئیں ....

رسول الله ملى الله عليه وسلم كوكفارى طرف سے بہت فكر شى الله عليه وسلى الله عليه وسلى الله عليه وسلى الله عنه وسلى الله عنه وضى الله عليه وسلى الله وسلى الله عنه وسلى الله عنه وسلى الله عنه وسلى الله وسلى

حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ بہت تیز رفآری سے چل کرمشرکین کی الشکرگاہ میں جا پہنچ ....انہوں نے دیکھا کہ طوفان اور سردی سے مشرکین کی حالت خراب ہے ان کا سپہ سالا رابوسفیان سردی کے مارے اپنی پیٹے سینک رہا ہے ....کمان اور تیر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا....انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کے دشمن ابوسفیان کا خاتمہ کردوں تا کہ بیفتہ کے لئے ختم ہو جائے ....انہوں

نے کمان بیں تیر جوڑ ااس کو چلانا ہی جا ہتے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آگئی .... آپ نے فوراً کمان نیچ کرلی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کی وجہ سے اس بہترین موقع کو ہاتھ سے جانے دیا....

واپس آ کرانہوں نے سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا...اب بیر بھی سردی سے کا بینے گئے ....رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا کمبل اڑھا دیا ۔ اور دُعا دی ....(صحیح سلم کتاب اجہاد غزدہ احزاب)

# نسبت هجری کی فکر

جامع مسجد دہلی کی سٹرھیوں پرفقیر بھیک ہائیگنے کے لئے بیٹھے ہوتے تھ...
ایک انگریز آیا...وہ مسجد میں کوئی ڈیز ائن و یکھنا چاہتا تھا... جب سٹرھیاں چڑھنے لگا تو
ایک مسلمان فقیراس کی طرف بھا گا بھا گا آیا اور کہنے لگا: مجھے پچھ دے دیجئے...اس
انگریز نے بڑہ نکالا اوراس کو پچھ پیسے دے دیے اور بڑہ جیب میں ڈال کرچلا گیا...

الله کی شان ، که اس کومجد کا وه ڈیز ائن پیند آیا اور بیوی کو جاکر بتایا... بیوی نے کہا کہ جمھے بھی اگلے ہفتے وہ ڈیز ائن دکھا کیں... کہنے لگا: بہت اچھا... رات کو اسے محسوس ہوا کہ جو بیٹوہ اس نے جیب میں ڈالاتھا وہ جیب میں نہیں تھا اور وہ راستے میں ہی کہیں گم ہوگیا تھا... اس میں تین چارسورو پے بھی تھے... اس زمانے میں مہینے کی تخواہ ہی روپیہ یا دورو پیہ ہوتی تھی تو تین چارسورو پے تو بڑی رقم جھی جاتی تھی ... خیراس نے کہا کہ اب تو وہ گم ہوگیا ہے ، کیا کریں ... چنا نچہ بات آئی گئی ہوگئی...

ا گلے ہفتے وہ اپنی بیوی کو لے کر دوبارہ منجد کی طرف گیا...اب جب وہ سیر هیاں چڑھ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہی فقیر بھا گتا ہوا آیا اور اس نے اپنا تھیلا نیچے رکھا اور اس میں سے اس کا بوہ نکالا اور کہنے لگا:صاحب! آپ کا بیہ بوہ یہاں گر گیا تھا، میں اس کے تاب کا بیہ بوہ یہاں گر گیا تھا، میں انے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کی گرآپ نکل گئے...میں نے اس وقت سے بیسنجال ا

کردکھا ہوا ہے...آپ یہ لے لیجئے...جب اس نے ہوہ دیکھا تو اس میں پوری کی پوری رقم موجودتھی...وہ بڑا جیران ہوا کہ یہ بیسہ بیسہ ما نگنے والا ،اسے تین چارسورو پے ل گئے تھے،اس نے خود کیوں نہ استعال کر لئے: پھریہ ایک ہفتے تک میر اانتظار بھی کرتارہا...

چنانچداس نے پوچھا: کیا وجہ ہے کہتم نے میرے پیسے استعمال نہ کئے...فقیر نے جواب دیا کہ میرے دل میں بھی یہ بات آئی تھی کہ میں ان پیسوں کو استعمال کرلوں الیکن مجھے فور آایک خیال آیا جس کی وجہ سے میں نے ایسانہ کیا...

اس نے بوچھا: آپ کوکون ساخیال آیا؟ فقیر کہنے لگا: میں مسلمان ہوں، آپ عیسائی ہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ ایسانہ ہوکہ قیامت کے دن یہ مقدمہ اللہ کے سامنے بیش کیا جائے اور آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی حضرت محم صلی اللہ علیہ وسلم کوشکوہ کریں کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کے بیسے جرائے سے سال اللہ علیہ وسلم کوشکوہ کریں کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کے بیسے جرائے سے سال نہ کیا اور میں نے آپ کا انت آپ کا جائے ہاں موجود ہے ...

تچی بات توبیہ ہے کہ ہم سے تو وہ فقیراح چھا نھا، اسے بھی اس نسبت کا لحاظ تھا، ہمیں بھی اس نسبت کا لحاظ تھا، ہمیں بھی اس نسبت کا لحاظ ہونا چاہیے... (خطبات فقیرج 16ص 244)

شب معرائ میں مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب ترجی سی طبرانی میں مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کو مقام ابرا ہیم اور زمزم کے درمیان سے جبرئیل علیہ السلام و میکا ئیل علیہ السلام مجد اقصیٰ تک شب معراج میں لے گئے ... جبرئیل علیہ السلام آ ب کے وائیں تھے اور میکا ئیل علیہ السلام بائیں ... آ ب کوساتوں آ سانوں تک اُڑا لے گئے وہاں سے آ ب لوٹے آ پ فرماتے ہیں کہ جب میں نے بلند آ سانوں میں بہت ی تسبیحات کے ساتھ یہ تیج سی کہ جب میں نے بلند آ سانوں میں بہت ی تسبیحات کے ساتھ یہ تیج سی کہ السّماوات العُلی مِن فِی الْمُهَابَةِ مُشْفِقاتِ اللّٰوی الْعُلُو

بِمَا عَلا سُبُحَانَ الْعَلِيِّ الْاعْلَى... سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى"

مخلوق میں سے ہر چیزاس کی پاکیزگی اور تعریف بیان کرتی ہے کیکن اے لوگواہم ان کی تبیع کونہیں سمجھتے اس لیے کہ وہ تمہاری زبان میں نہیں...حیوانات نباتات ' جمادات سب اس کے تبیع خوال ہیں... (تغیرابن کیز جلد معنوی ۲۰۱۰)

ايك خانون كوحضور صلى الله عليه وسلم كى بشارت

کہتے ہیں کہ ایک عورت نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اس کومر گی کی بیاری تھی حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کرعرض کرنے گی! یارسول اللہ! خدا تعالیٰ سے میری شفا کے لیے دعا فرمائی آئے ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیا آگر بہی تیری مرضی ہے تو میں خدا سے دعا کرتا ہوں وہ تجھے شفا دے گا اور اگر تو چا ہے تو صبر کر اور بروز قیا مت حماب تجھ سے اٹھ جائے وہ کہنے گی اچھا میں بیاری پر صبر کرلوں گی جب کہ مجھے حماب سے آزاد کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے مرگی کی بیاری ہو تواس رخصت ہوجاتے ہیں جسم پر سے کپڑ اکھل جاتا ہے بر ہنہ ہوجاتی ہول بیاری وروز ہوتو نہ ہودعا تیجئے کم از کم میرا کپڑ انہ کھلنے پائے آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور پھر بھی بحالت مرگی کپڑ ااس کے جسم سے نہ ہٹا ... (تغیرابن کیز: جلدا صفح ۲۱۲)

#### سيرت طيبه كاايك عجيب واقعه

طبرانی نے دومجم الاوسط' میں اور بیہی نے دوخوات الکبیر' میں عکر مدعن ابن عباس نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کا ارادہ کرتے تو دور جاتے ... ایک دن قضائے حاجت کے لیے تکلے تو ایک درخت کے بیٹھے اور اینے موزے اُ تارہے ...

راوی کہتے ہیں کہ جب ان میں سے ایک کو پہنا تو اچا تک ایک پرندہ آیا اور آکر دوسرے موزے کو اُٹھا کر آسان کی طرف اُڑ گیا...اس میں سے ایک سیاہ رنگ کا سانپ نکل آیا... نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بیر کرامت ہے کہ جس سے اللہ نے مجھے نواز ا...

"اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُولُابِكَ مِنَ شَرِّ مَنُ يَّمُشِى عَلَى بَطُنِهِ وَمِنُ شَرِّ مَنُ يَّمُشِى عَلَى رِجُلَيُنِ وَمِنُ شَرِّ مَنُ يَّمُشِى عَلَى اَرُبَعِ"

(اےاللہ! میں ہراس چیز سے تیری پناہ جا ہتا ہوں جو بیپیے کے بل چکتی ہے یا دویا جاروں ٹانگوں پرچکتی ہے ) (علائبات)

نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى مختصر سيرت

اہل تاریخ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے اور پانچ سال تک بنوسعد میں رہے ...

پھر چھسال کی عمر میں ابواء کے مقام پر آپ کی والدہ انقال کر گئیں تو آپ کا دادا آپ کا گفیل بن گیا... پھر جب آپ آٹھ سال کے ہوئے تو وہ بھی فوت ہو گئے تو اب اپنے بچا ابوطالب کی کفالت میں چلے گئے... جب آپ بارہ سال کے ہوئے تو آپ ان کے ساتھ شام کی طرف نکلے ... پھر آپ ۲۵ سال کی عمر میں سیدۃ خد بجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر نکلے اور اس سال آپ نے ان سے شادی کر لی اور اس سال قریش نے کعبہ کی تھیر کی اور آپ کے تھم ہونے کو پہند کیا... آپ اس وقت ۲۵ برس کے تھے ...

جب آپ سلی الله علیہ وسلم ۴۶ برس کے ہوئے تو نبی بن گئے ... جب آپ ۴۹ برس ۸ مہینے اور ۱۱ دن کے ہوئے تو آپ کا چچا ابو طالب فوت ہو گیا... ابوطالب کی وفات کے تین دن بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی فوت ہو گئیں...

اس کے تین مہینے بعد آپ زید بن حارثہ کو لے کرطا کف کی طرف تکلے...وہاں چند دن کھہرے، پھر مطعم بن عدی کی بناہ لے کر مکہ میں داخل ہوئے، جب آپ

بچاس برس کے ہوئے تو آپ کے ماس تصیبین کے جن آ کرمسلمان ہوئے...

جب آی ا۵ سال اور ۹ مہینے کے ہوئے تو آپ کواسراء کرائی گئی... جب آ پیے ۵ ہری کے ہوئے تو مدینہ ہجرت کی اور پید بعثت کا تیر ہواں سال تھا اور بعض کے بقول چودھویں سال ہجرت کی...ان کے ساتھ ابو بکر صدیق اور ان کا غلام عامر بن فہیرہ اور ایک رہبرعبداللہ بن اربقط بھی تھے اور یہی وہ سال ہے جس پر اسلامی سال کی بنیا در کھی گئی اورمسلمانوں کو یکجا کیا گیا اوراسی سال نبی کریم صلی الله عليه وسلم نے صحابہ میں مواخات قائم کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کواپنا بھائی بنایا...اسی سال حضر کی نماز بوری کی گئی اورسفر کی نماز کم کی گئی اوراس سال حضرت على رضى الله عندنے فاطمه رضى الله عنها سے شادى كى ٢٠٠٠ ه ميں غزوہ وردان پيش آیا... بیرایک جگہ کا نام ہے اور رضوی کے کنارے برغزوہ بواط پیش آیا اور غزوہ عشيره اورغز وه بدراولي بهي اسي سال پيش آيا... په آخري جنگ جمادي الآخريس پیش آئی اور غزوہ بدر کبری جس میں قریش کے بڑے بڑے سر دار قل ہوئے اور جس کے ساتھ اللہ نے دین کوعزت دی... بیجھی اسی سال پیش آئی...

سیج معہ کے دن تیرہ رمضان کولڑی گئی اورغزوہ بنی سلیم بھی اس سال ذی الحجہ میں پیش آئی جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوسفیان کو تلاش کررہے ہے مگروہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کو نہ ملا ... ۳ ھیس غزوہ بنی خطفان ، نجران ، قینقاع ، احد ، حمراء الاسد پیش آئے ... ۲ ھیس غزوہ بنونضیر ، غزوہ ذات الرقاع بیش آئے ...

 مویة، فتح مکه،غزوه حنین،غزوهٔ طائف اور بهوازن کے اموال کی تقییم کا واقعہ پیش آیا...۹ ھایس غزوهٔ تبوک پیش آیا...

۱۰ ه میں ججۃ الوداع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ۱۳ قربانیاں کیں اور ۲۳ غلام آزاد کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی اتن ہی تھی ... آپ ااھ میں وفات پا گئے ... بیاری کا آغاز کیم رہیج الاق ل کو ہوا اور ۱۲ رہیج الاق ل کو آپ فوت ہو گئے ... ۲۲ سال زندہ رہے ... مدینہ میں دس سال قیام کیا (حیات الحوان)

آ پ صلی الله علیه وسلم کی اولا د

آپ صلی الله علیه وسلم کی اولا دسب کی سب حفرت خدیجه رضی الله عنها سے به سوائے ابراہیم رضی الله عنه کے جو ماریة قبطیه سے بیدا ہوئے اوران کے نام بیر بین : طبیب، طاہر، قاسم، فاطمہ، زینب، رقیہ، اُم کلثوم اور ابراہیم سلام الله علیہ میں وقت آ ب صلی الله علیه وسلم کی اولا دبیس سے سب کے سب لڑ کے بچین میں فوت ہوگئے... آ ب نے سیدہ خدیجہ رضی الله تعالی عنها کی زندگی میں کوئی شادی نہیں کو ۔.. بیب وہ فوت ہوئیں تو آ ب نے سودہ بنت زمعہ سے شادی کی اور حضرت عائدہ میں الله تعالی عنها ہے آ ب نے سادی کی اور حضرت کی ... جب وہ فوت ہوئیں تو آ ب نے سودہ بنت زمعہ سے شادی کی اور حضرت عائدہ میں الله تعالی عنها ہے آ ب نے شادی کی ...

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کسی بھی کنواری لڑکی سے شادی نہیں گی... وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں ۲۷ سال کی عمر میں فوت ہو کئیں اور آپ نے سام میں حفصہ بنت عمر سے شادی کی اور وہ سیدنا عثان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں فوت ہو کئیں... آپ نے زینب بنت خزیمہ سے شادی کی وہ آپ سلی اللہ علیہ وہ کمی میں ہی فوت ہوگئی تھیں...

خد بجہرضی اللہ عنہا اور ان کے علاوہ کوئی بھی بیوی آپ کی زندگی میں فوت نہیں ہوئی اور اُم سلمہ رضی اللہ عنہا ہے ۲ھ میں شادی کی ...ان کی ماں عاتکہ نبی کریم صلی

الله علیہ وسلم کی بھوپھی ہیں ... ہیہ ۵ھ میں معاویہ رضی الله عنہ کے دور میں فوت ہوئیں ... بعض کہتے ہیں ہیوہی دن ہے جس دن حضرت حسین رضی الله عنہ شہید ہوئے اور زینب بنت جحش سے ۵ھ میں شادی کی اور وہ عمر رضی الله تعالی عنہ کے دورِ خلافت میں فوت ہوئیں ... ہیہ ہیں کی ہیویوں میں سے سب سے پہلے آپ سے ملیس اور اُم حبیبہ رملہ بنت الی سفیان سے شادی کی ...

میا الارسیده جورید رضی الارعنها بنت الحارث المصطلقیه سے شادی کی ... بید ۵ هیس دورِ معاویہ رضی اللہ عنہ میں فوت ہوئیں اور میمونہ بنت الحارث سے کے ہجری میں شادی کی بید ۵ هیں فوت موئیں ... جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو آپ کی ۹ ہیویاں تھیں (عائبات)

### ان انبیاء کا ذکر جوختنہ کیے ہوئے بیدا ہوئے

کعب احبار رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں وہ تیرہ آدمی تھ... ۞ آدم ۞ شیث ۞ اورلیں ۞ نوح ۞ سام ۞ لوط ۞ یوسف ۞ مویٰ ۞ شعیب ۞ سلیمان ۞ یحیٰ ۞ عیسیٰ (علیہم السلام) اور ۞ محدر سول الله صلی الله علیہ وسلم...

محمد بن حبیب ہاشمی نے کہا کہ وہ چودہ آ دمی تھ... © آ دم ہے شیث ہی نوح ہے ہوں گئیت ہے۔۔۔ وہ میں سلیمان کا نوح ہودہ ہود ہی ہود ہی سلیمان کا سلیمان کا سلیمان کا عیسیٰ کا حظلہ بن صفوان جو اصحاب الرائس کے نبی تھے... (علیہم السلام) کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ... (عائبات)

#### سائل کےمطابق جواب

امام بخاری نے ادب المفرد میں اور تر مذی نے مناقب حسن وحسین میں عبدالرحمٰن بن ابی نعیم کی حدیث کوروایت کیا ہے کہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا تو ان سے ایک آ دمی نے مچھر کے خون کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے

اسود بن بہارے روایت ہے کہ ایک مرتب ابولہب اوراس کا بیٹاعتب شام کے سفر
کیلئے تیار ہوئے تو اسود بن بہار کہتے ہیں کہ ہیں بھی ان کے ساتھ ہوگیا... جب ہم
مقام شراۃ ہیں ایک راہب کی عبادت گاہ کے قریب مقیم ہوگئے تو راہب نے کہا کہ
آپ لوگ یہاں کیے مقیم ہوگئے ... یہاں تو در ندے کثر ت سے رہتے ہیں ... ابولہب
نے کہا کہ آپ لوگ بھے سے خوب واقف ہوں گئو ہم سب نے جواب ہیں جی ہاں
کہا تو ابولہب نے کہا کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کیلئے بد دعا فر مائی ہے (تو
آپ لوگوں کا یہ اخلاتی فرض ہے کہ ) اپناسامان وغیرہ اس عبادت خانے کے او پر جم
کردیں اور میرے بیٹے کیلئے اس کے او پر بستر لگا دیں ... ای کے ساتھ ساتھ اس کے اروگر دسوجا کیں ... ای کے ساتھ ساتھ اس کے اروگر دسوجا کیں ... جنانچہ ہم سب نے ایسا ہی کیا... سامان کو جمع کرنا شروع کردیا...

یہاں تک کہ وہ خوب او نچا ہوگیا... پھر ہم لوگوں نے (احتیاطاً) اس کے آس پاس کا دورہ کیا اور عتبہ سامان کے او پر جا کرسوگیا... رات میں ایک شیر آیا اور اس نے ہم سب کے منہ سونگھنا شروع کئے... پھر وہ چھلا تگ لگا کرسامان کے او پر پہنچ گیا اور عتبہ کے سرکو اس کے جسم سے جدا کردیا... اس وقت عتبہ اپنی زبان سے یہ کہ دہا سیفی یا سحلب اس کے جسم سے جدا کردیا... اس وقت عتبہ اپنی زبان سے یہ کہ دہا سیفی یا سحلب (وائے میری تکوار کتے ) اس کے بعدوہ کچھ پھر کہنے کے قا در نہ ہوسکا... (رواہ ابوقیم)

فائدہ... جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے شیر کو کتا اس لئے فر مایا تھا کہ شیر بھی کتے کی طرح ایک ٹانگ اٹھا کر ببیثاب کرتا ہے...

#### سیرت طبیبہ کے پہلو

ام المومين حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها كهتى بي كه جب آپ گريس موجود ہوتے تو گروالوں كى خدمت بيس كے رہتے... اپنے كبڑوں كو درست مرتے ... جواونٹ پانى لانے كے كام كرتے ... جواونٹ پانى لانے كے كام لايا جاتا تھا اس كو چارہ خود ڈالتے ... گھر بيس جھاڑو ديتے ... اونٹ كو با ندھتے ... خادم كے ساتھ كھانا كھاتے ... يہاں تك كه آٹا گوندھنے بيس اس سے تعاون كرتے اور بازار سے سامان خريد كرخود لاتے ... آپ برابرغم زده وكر مندر ہے جسے كه راحت بازار مے سامان خريد كرخود لاتے ... آپ برابرغم زده وكر مندر ہے جسے كه راحت وآرام حصہ بيس ندهي ہو ... حضرت على رضى الله عنہ كہتے ہيں :...

دریا دنت کیا تو آپ سلی الله علیہ وسلم سے ان کی سنت کے بارے میں دریا دنت کیا تو آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ معرفت میری بونجی محبت دستور شوق سواری الله کا ذکر میری آرز و رنج میرا دوست علم جھیار صبر میری چا در رضائے اللی

میری غنیمت ہے اورغربت میراامتیاز' زہدمیری سنت' یقین قوت' سچائی شفیع' طافت میراشرف'جہادمیری عادت اورمیری آئکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے''…

نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی بر دباری ٔ سخاوت ٔ شجاعت ٔ شرم وحیا ٔ شفقت محبت ورافت ٔ عدل ٔ احسان ٔ وقار ٔ صبر ٔ ہیبت ٔ اعتماد اور دیگر اوصاف حمیدہ اس قدر ہیں کہان کوشار نہیں کیا جاتا ...

اہل علم لکھتے ہیں کہ آپ کی وفات وین کی تکیل نعمتوں کے اتمام کے بعد دوشنبہ کے دن نصف یوم گز رجانے کے بعد ۱۲ اربیج الاول ااھ میں ہوئی... آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ۲۳ سال کی ہوئی... (حوالہ بالا)

سفرمعراج ميں اساء انبياء عليهم السلام كے اساء كاضبط

علیم الامت حفرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے معراج شریف کے واقع میں آسانوں پر انبیاء کیہم السلام کی ترتیب مجیب انداز سے بیان کی اور اس ترتیب کو لفظ اعیا ہم السلام کی ترتیب مجیب انداز سے بیان کی اور اس ترتیب کو لفظ اعیا ہم کردیا ۔ فرمایا: 'میں نے حضرات انبیاء کیم السلام کے ناموں کے ذریعہ کہ بہلے آسان پر کون ہے ۔ سہولت کے لیے اعیا ہما کا لفظ تجویز کیا ۔ ''الف' سے حضرت آدم علیہ السلام ہو سے السلام دوسرے آسان پر چونکہ حضرت یکی علیہ السلام ان کے بھائی ہیں وہ بھی ان کے ہمائی ہیں وہ بھی ان کے ہمائی ہیں وہ بھی ان کے ہمائی ہیں ۔ اس واسطان کو بھی ساتھ ملادیا ۔ ''ک' سے حضرت یوسف علیہ السلام تیسر سے آسان پر ''ناف' سے حضرت اور لیس علیہ السلام چوشے آسان پر ''ناف' سے حضرت اور لیس علیہ السلام پوشے آسان پر ''ناف' سے حضرت اور ایس علیہ السلام پوشے آسان پر ''ناف' سے حضرت ایر ایس السلام بانچویں آسان پر ''ناف' سے حضرت اور ہیں ۔ '' (خطبات عیم الامت) ایرائیم علیہ السلام ساتویں آسان پر جوسب سے او پر ہیں ۔ '' (خطبات عیم الامت)



# مكتوبات نبوي

# حضور صلى الله عليه وآله وسلم كاقيصر روم كالمتن كامتن كامتن كامتن المهم الكرك كامتن بناه الرَّجُنُ الرَّجُنُ الرَّجُومُ الرَّجُومُ الرَّجُومُ الرَّجُومُ الرَّجُومُ الرَّجُومُ الرَّجُومُ الرَّجُونُ الرَّجُومُ الرَّبُومُ الرَّالِي اللّهُ الرَّجُومُ الرَّبُومُ اللّهُ الرَّبُومُ الرّرُومُ الرّبُومُ الرّبُ الرّبُومُ اللّبُومُ

من محمد عبدالله و رسوله الى هرقل عظيم الروم... سلام على من اتبع الهدى اما بعد فانى ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم يوتك الله اجرك مرتين فان توليت فان عليك اثم الأريسين ويآ اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سوآء بيننا وبينكم ان لا نعبدا لا الله ولا نشرك به شيئاو لا يتخذ بعضنا بعضا اربابامن دون الله فان تولوافقولوا اشهدو ابانا مسلمون

### نامهمبارك كااردوترجمه

بی خط ہے محداللہ کے بندہ اوراس کے رسول کی طرف سے ہرقل کی جانب جوروم کا بڑا شخص ہے ... بسلام ہواس پر جو ہدایت کا اتباع کرے اما بعد ... بیں تجھ کو دعوت دیتا ہوں اس کلمہ کی جو اسلام کی طرف لانے والا ہے لیعنی کلمہ طیبہ کی ... اسلام لے آ سلامت رہے گا اور اللہ تعالیٰ دہرا اجرعطا کرے گا (جیسا کہ اہل کتاب ہے حق تعالیٰ کا وعدہ ہے ... (و الّذک یوء تون اجر هم مرتین ) پس اگر تو اسلام سے روگر دانی کرے تو تمام رعایا کے اسلام نہ لانے کا گناہ تجھ پر ہوگا کہ تیرے اتباع بیں اسلام کے کرے تو تمام رعایا کے اسلام نہ لانے کا گناہ تجھ پر ہوگا کہ تیرے اتباع بیں اسلام کے

تبول سے بازرہ اوراے اہل کتاب اور ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تہمارے ورمیان میں مسلم ہے وہ ہے کہ سوائے اللہ کے کسی چیز کی عبادت نہ کریں اور نہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کی عبادت نہ کریں اور نہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک گردا نیں اور اللہ کے سوا آپی میں ایک دوسرے کو اپنا رب اور معبود نہ بنائیں ... پس اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو آپ کہد و بیجئے کہ تم گواہ رہوکہ ہم مسلمان ہو بیجے ہیں یعنی اللہ کے تکم کے تابع ہو بی ہیں ...

# حضورصلی الله علیه وآله وسلم کا

# خسروبروبر كسرى شاوابران كے نام نامه مبارك كامنن في خسر و برويز كسرى شاوابران كے نام نامه مبارك كامنن

من محمد رسول الله الى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وامن بالله و رسوله و شهد ان لا اله الا الله وحدة لاشريك له و ان محمدا عبدة و رسولة ادعوك بدعاية الله عز و جل فانى انا رسول الله الى الناس كلهم لا نفر من كان حيا و يحق القول على الكافرين اسلم تسلم فان توليت فعليك اثم المجوس

#### نامهمبارك كااردوترجمه

من جانب محد رسول الله بنام کسری شاہ فارس...سلام ہاس شخص پرجو ہدایت
کا اتباع کر ہے اور الله اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ الله کے سوا
کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے کوئی اس کا نثر یک نہیں اور محمصلی الله علیہ وسلم الله کے
بندے اور اس کے رسول ہیں ... ہیں تجھ کو اللہ عزوجل کے حکم کے مطابق اس دین کی
دعوت دیتا ہوں کہ ہیں اللہ کا رسول ہوں تمام لوگوں کی طرف تا کہ ڈراؤں اس شخص کو
جس کا دل زندہ ہے اور پوری ہو جت اللہ کی کا فروں پر اسلام لاسلامت رہے گا اور
اگرتونے روگردانی کی تو تمام مجوس کا گناہ تجھ پر ہوگا...

# حضور صلى الله عليه وآله وسلم كانجاشى شاوحبشه كے نام نامه مبارك كامتن بِسَنْ عِلِللْهِ الرَّمْنِ الدَّحِيمِ \*

من محمد رسول الله الى النجاشى ملك الحبشة سلام عليك اما بعد فانى احمد اليك الله الذى لا الله الا هوالملك القدوس السلام المومن المهيمن واشهد ان عيسىٰ بن مريم روح الله و كلمة القاهاالىٰ مريم البتول الطيبة الحصينه وحملت بعيسىٰ فخلقه الله من روحه و نفخه كما خلق ادم بيده و انى ادعوك الى الله و حده لاشريك له والموالاة على طاعة و ان تتبعنى و تومن بالذى جاء فى فاني رسول الله وانى ادعوك وجنودك الى الله تعالىٰ فقد بلغت و نصحت فاقبلوا نصيحتى والسلام على من اتبع الهدىٰ

### نامهمبارك كااردوترجمه

محداللہ کے رسول کی جانب سے نجاشی شاہ حبشہ کی طرف سلام ہو تجھ پر ... اما بعد میں حمد و ثناء کرتا ہوں اس خدا کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ... وہی حقیقی بادشاہ ہے تمام عیبوں سے پاک ہے ... امن وینے والا اور سب کا نگہبان گواہی ویتا ہوں کے عیسیٰ مریم کے بیٹے اللہ کی خاص روح اور اس کا کلمہ ہیں ... جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم پاک کی طرف القاکیا پس حاملہ ہو کیں علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ان کواپی خاص روح اور نفخ سے پیدا کیا ... جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم باک کی طرف القاکیا ہیں حاملہ ہو کیں علیہ السلام کو اپنے بے جون و چگون ہاتھ سے بلا ماں باب کے بیدا کیا میں تجھکو اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی محبت کی طرف اور اس بات کی طرف کہ جو اللہ کی فرمانبرداری کی محبت کی طرف اور اس بات کی طرف کہ جو اللہ کی فرمانبرداری کی محبت کی طرف اور اس بات کی طرف کہ جو اللہ کی فرمانبرداری کی محبت کی طرف اور اس بات کی طرف کہ جو اللہ کی فرمانبرداری کی محبت کی طرف اور اس بات کی طرف کہ جو اللہ کی فرمانبرداری کی محبت کی طرف اور اس بات کی طرف کے حواللہ کی فرمانبرداری کی محبت کی طرف اور اس بات کی طرف کے حواللہ کی فرمانبرداری کی محبت کی طرف اور اس بات کی طرف کی محبت کی طرف کو کی اس کا شریک نہیں بات کی طرف کے حواللہ کی فرمانبرداری کی محبت کی طرف اور اس بات کی طرف کی محبت کی طرف کی طرف کی مصبت کی مصبت کی طرف کی مصبت کی مصبت کی طرف کی مصبت کی طرف کی مصبت کی مص

طرف سے میرے پاس آیا.. (بین قرآن) اس برایمان التحقیق میں الله کارسول ہوں... میں جھے کو اور تیرے تمام کشکروں کو الله کی طرف بلاتا ہوں میں الله کا بیام پہنچا چکا اور نقیحت کی پس میری نقیحت کو قبول کرواور سلامتی ہواس پر جو ہدایت کا اتباع کرے...

# دوسرے نجاشی کی طرف حضور صلی الله علیه وسلم کا نامهٔ مبارک الله علیه وسلم کا نامهٔ مبارک الله الدَّعَمِنِ اللهُ الدَّعَمِينِ اللهُ الدَّعَمِنِ اللهُ اللهُ اللهُ الدَّعَمِنِ اللهُ الدَّعَمِنِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

من النبى محمد صلى الله عليه وسلم الى النجاشى الاصحم عظيم الحبشة سلام على من اتبع الهدى و امن بالله و رسوله وشهدان لا اله الا الله وحده ولاشريك له لم يتخدصاحبة ولا ولداو ان محمدا عبده و رسولة و ادعوك بدعاية الله فانى انا رسولة فاسلم تسلم يااهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم ان لانعبدالاالله و لانشرك به شيئا ولا يتخذبعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون فان ابيت فعليك اثم النصارى من قومك

از جانب محمصلی الندعلیہ وسلم بطرف نجاشی عظیم حبثہ سلام ہواس پر جو ہدایت
کا اتباع کرے اور البنداور اس کے رسول پر ایمان لائے اور شہادت دے کہ الندایک
ہے کوئی اس کا شریک نہیں نہ اس کے ہوی ہے اور نہ اولاد...اور گواہی دے کہ محمد الند
کے بندے اور اس کے رسول ہیں ہیں تجھ کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں تحقیق میں اللہ کا
رسول ہوں اسلام لاسلامت رہے گا...اے اہل کتاب آؤایک صاف اور سیدھی بات
کی طرف جو ہمارے اور تمہمارے درمیان میں مسلم ہے وہ یہ کہ سوائے خدا کے کسی کی
بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں ... اور آپس میں ایک دوسرے کو
رب نہ بنا کیں ... پس اگر روگر دانی کریں تو کہد دو کہ گواہ رہوکہ ہم تو مسلمان اور اللہ
دب نہ بنا کیں ... پس اگر روگر دانی کریں تو کہد دو کہ گواہ رہوکہ ہم تو مسلمان اور اللہ

کفر ما نبردار رہیں..اے نجاشی اگر تونے اسلام کے قبول کرنے سے انکار کیا تو تیری قوم کے تمام نصاری کا گناہ تجھ پر ہوگا...

# مقوض شاہ مصروا سکندر بیر کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک کامتن بندوللہ الدیم کا نامہ مبارک کامتن بندوللہ الدیم کا نامہ مبارک کامتن

من محمد عبدالله و رسوله الى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى اما بعد فانى ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم يوتك الله اجرك مرتين فان توليت فعليك اثم القبط يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سوآء بيننا و بينكم ان لا نعبد الاالله ولا نشرك به شيئا و لايتخذ بعضنا بعضاً اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدو ابانا مسلمون...

#### نامهمبارك كاأردوترجمه

محمداللہ کے بندے اور اس کے رسول کی جانب سے مقوقس عظیم قبط کے نام ...

سلام ہواس پر جو ہدایت کا اتباع کرے میں جھے کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام

لا...سلامت رہے گا اور اللہ تعالیٰ جھے کو دو ہرا اجرعطا فرمائے گا...اور اگر تونے اس

دعوت سے اعراض کیا تو تمام قبط کے حق نہ قبول کرنے کا گناہ جھے پر ہوگا...اے اہل

کتاب آؤالی سیدھی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے مابین مسلم ہے وہ یہ کہ

سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں

اور ہم میں کا بعض بعض کو سوائے خدا کے رب نہ بنائے بس اگر اس سے اعراض

اور ہم میں کا بعض بعض کو سوائے خدا کے رب نہ بنائے بس اگر اس سے اعراض

حریں تو کہد و کہ گواہ رہوکہ ہم مسلمان اور اللہ کے فرما نبر دار ہیں ...

X.

# شاہ عمان کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کامنن بنت نجواللہ الدّیمین الدّیمیم ہے۔

من محمد بن عبدالله و رسوله الى جيفر وعبد ابنى الجلندى سلام على من اتبع الهدئ اما بعد فانى ادعوكما بدعاية الاسلام اسلما تسلما فانى رسول الله الى الناس كافة لانذرمن كان حيا و يحق القول على الكافرين و انكما ان اقررتما بالاسلام و ليتكما و ان ابيتما ان تقرابالاسلام فان ملككما زائل عنكما و خيلى تحل بساحتكما و تظهر نبوتى على ملككما...

#### نامهمبارك كااردوترجمه

میہ خط ہے محمد بن عبداللہ رسول اللہ کی طرف سے جیفر اور عبد پسران جلندی کی طرف سے جیفر اور عبد پسران جلندی کی طرف...سلام ہے اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے...اما بعد میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام لے آؤسلامت رہوگے...

اس کے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمام لوگوں کی طرف تا کہ ڈراؤں اللہ کے عذاب سے اس کو کہ جوزندہ ہواور ثابت ہواللہ کی جست کا فروں پرتم اگر اسلام کا اقرار کروتو تم کوتمہارے ملک پر بدستور باقی رکھیں کے ورنہ مجھلوکہ تمہاری سلطنت عنقریب زائل ہونے والی ہے ...

اورمیرے سوارتمہارے گھر کے حن تک پہنچیں گے اور میری نبوت اور رسالت تمہارے ملک کے تمام ادیان پرغالب آ کررہے گی...

# رئیس ئیمامہ ہوذ ہن علی کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کامنن مضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کامنن بنائی اللہ علیہ وسلم کے نامہ کامنان کے اللہ وسلم کے اللہ وسلم

من محمد رسول الله الى هوذة بن على سلام على من اتبع الهدى و اعلم ان ديني سيظهر الى منتهى الخف والحافر فاسلم تسلم واجعل لك ماتحت يديك

# نامهمبارك كااردوترجمه

بیخط ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوذ ہ بن علی کے نام...
سلام ہے اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے معلوم کرلو کہ میرا دین وہاں تک پہنچے گا
جہاں اونٹ اور گھوڑ ہے پہنچ سکتے ہیں اسلام لے آؤ سلامت رہو گے اور تمہارے
مقبوضات برتم کو بدستور برقر اررکھیں گے..:

# اميردمشق حارث غسانی كے نام حضور صلى الله عليه وسلم كے نامه مبارك كامنن بند الله عليه والله والله عليه والله وا

من محمد رسول الله الى الحارث بن ابى شمر سلام علم من اتبع الهدى و امن بالله و صدق فانى ادعوك الى ان تؤمن بالله وحده لا شريك

#### نامهمبارك كااردوترجمه

محداللہ کے رسول کی طرف سے حارث بن ابی شمر کے نام...سلام ہواس پرجو ہدایت کا انتاع کرے اور اللہ پرایمان لائے اور اللہ کے احکام کی تصدیق کرے...پس

,j

از الر ا.ف

湖山

میں بچھ کو دعوت دیتا ہوں اس بات کی کہ تو ایمان لائے اس ایک خدا پر جس کا کوئی شریک نہیں اگر تو ایمان لے آیا تو تیری سلطنت باقی رہے گی... (جدید سرت النبی)

### قیدے چھٹکارے کا نبوی نسخہ

سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ حضرت عوف انجعی رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑ کے حضرت سالم رضى الله تعالى غنه جب كافرول كى قيد ميس تنصق حضور صلى الله عليه وسلم ن فرمايا ان يه كهلوادوكه بكثرت لا حَوُلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ يِرْعَة ربين ... ايك ون اجاتک بیٹھے بیٹھے ان کی قید کھل گئی اور یہ وہاں سے نکل بھا کے اور ان لوگوں کی ایک اونٹنی ہاتھ لگ گئی جس پرسوار ہو لئے ، راستے میں ان کے اونٹول کے رپوڑ ملے انہیں اپنے ساتھ ہنکالائے...وہ لوگ پیچے دوڑے کیکن میرسی کے ہاتھ نہ لگے سیدھے اسيخ گرآئے اور دروازے ير كھرے موكرآ واز دى باپ نے آ واز س كرفر مايا الله كى فتم اليتوسالم ب، مال نے كہامائ ده كہاں اوه تو قيدو بندكي مصبتين جھيل رہا ہوگا... اب دونوں ماں باپ اور خادم دروازے کی طرف دوڑے دروازہ کھولا، دیکھا تو ان كے لڑے سالم رضى اللہ تعالی عنه ہیں اور تمام انگنائی اونٹوں سے بھرى يڑى ہے، یو چھا کہ بیاونٹ کیسے ہیں؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا تو فرمایا اچھا کھہرو میں حضور صلی الله عليه وسلم سے ان كى بابت مسكله دريافت كرآؤل... آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا بیسب تمهارا ہے جو جا ہوکرو... (تفیر ابن کثیر جلدہ صفحہ ۳۷)

# روضہ نبوی کی گنتاخی کرنے والوں کی سزا

حکیم الامت حفرت تھانوی رحمہ اللہ۔ نے اپنے خطبات میں اس واقعہ کو یوں نقل فرمایا ہے... حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند صدی بعد (یا ذہیں رہا کس باوشاہ کے وفت میں) دوخص مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمدا طہر کو نکالنے کے لیے آئے تھے... مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے باس ایک مکان کرایہ پر لے لیا

تھااور دن بھر نماز و تبیع میں مشغول رہتے ہے لوگ ان کے معتقد بھی ہو گئے ہے زاہد مشہور ہو گئے ہے وہ کم بخت رات کے وفت اس مکان سے قبر شریف کی طرف سرنگ کھودتے ہے اور جس قدر سرنگ کھود لیتے راتوں رات مٹی مدینہ سے باہر پھینک آتے ہے اور جگ برابر کردیتے ہے تا کہ سی کو پتہ نہ چلے کئی ہفتہ تک وہ لوگ سرنگ کھودنے میں مشغول رہے جب ادھران لوگوں نے بیکا م شروع کیا ....

حق تعالیٰ نے اس زمانہ کے سلطان کو (نام یادئیس رہا) بذر بعہ خواب کے متنبہ کردیا 'خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے چہرہ مُبارک پرحزن وغم کے آثار ہیں اور آپ اس بادشاہ کا نام لے کر فرمار ہے ہیں کہ مجھے ان دو خصوں نے بہت ایڈ ادے رکھی ہے جلد مجھے ان سے نجات دو خواب میں دونوں شخصوں کی صور ت بھی بادشاہ کودکھلا دی گئی ... خواب سے بیدار ہوکر بادشاہ نے وزیر سے اس کا تذکرہ کیا 'مجمی بادشاہ کودکھلا وی گئی ... خواب سے بیدار ہوکر بادشاہ نے وزیر سے اس کا تذکرہ کیا 'وزیر نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں کوئی احادثہ پیش آیا ہے آپ جلد مدینہ تشریف نے جا کیں بادشاہ نے فوراً فوج لے کر بہت نیزی کے ساتھ مدینہ کی طرف سفرشروع کیا اور بہت جلد مدینہ پینج گیا 'اس عرصہ میں وہ لوگ بہت سرنگ کھود چکے تھے اور بالکل جداطہ کے قریب پہنچ گئے تھے ...

ایک دن کی بادشاہ کواور تاخیر ہوجاتی تو وہ لوگ اپنا کام پورا کر لیت 'بادشاہ نے مدینہ بینج کر تمام لوگوں کی مدینہ سے باہر دعوت کی اور سب کو مدینہ سے ایک جاص دروازہ سے باہر نکلنے کا حکم کیا اور خود دروازہ پر کھڑے ہوکر ہر شخص کو خوب خور سے دیکتا جاتا تھا... یہاں تک کہ مدینہ کے سب مردشہر سے باہر نکل آئے مگر ان دو شخصوں کی صورت نظر نہ پڑی جن کو خواب میں ویکھا تھا اس لیے بادشاہ کو تخت جیرت ہوئی اورلوگوں سے کہا کہ کیا سب لوگ باہر آگئے لوگوں نے کہا کہ اب کوئی اندر نہیں رہا' باوشاہ نے کہا کہ دوزاہم اندر دہا ہے' لوگوں نے کہا کہ دوزاہم اندر رہا ہے' لوگوں نے کہا کہ دوزاہم اندر رہا ہے' لوگوں سے ملتے ہیں' بادشاہ اندر رہ گئے ہیں دہ کسی کی دعوت میں جایا نہیں کرتے اور نہ کسی سے ملتے ہیں' بادشاہ اندر رہ گئے ہیں دہ کسی کی دعوت میں جایا نہیں کرتے اور نہ کسی سے ملتے ہیں' بادشاہ اندر دہ گئے ہیں دہ کسی کی دعوت میں جایا نہیں کرتے اور نہ کسی سے ملتے ہیں' بادشاہ اندر دہ گئے ہیں دہ کسی کی دعوت میں جایانہیں کرتے اور نہ کسی سے ملتے ہیں' بادشاہ اندر کی کی دعوت میں جایا نہیں کو کی دعوت میں جایا نہیں کرتے اور نہ کسی کی دعوت میں جایانہیں کی دعوت کی دعوت میں جایانہیں کی دعوت کی دعوت کی دعوت کی دور کی دور کی دور کی دی دی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی

نے کہا مجھے ان ہی سے کام ہے... چنانچہ جب وہ پکڑ کر لائے گئے تو وہ بعینہ وہ دو صورتیں نظر پڑیں جوخواب میں دکھلائی گئے تھیں ان کوفوراً قید کرلیا گیا اور پوچھا گیا کہ تم نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کوکیا ایذ ادی ہے...

چنانچ بڑی دیر کے بعد انہوں نے اقر ارکیا کہ ہم نے جمد اطہر کے نکالنے کے لیے سرنگ کھودی ہے… چنانچ ہا دشاہ نے وہ سرنگ دیمی تو معلوم ہوا کہ قدم مُبارک تک پہنچ چک ہے… بادشاہ نے قدم مُبارک کو بوسہ دے کرسرنگ بند کرادی اور زمین کو پانی کی تہ تک کھدوا کر قبر مُبارک کے چاروں طرف سیسہ پلا دیا تا کہ آئندہ کو کی سرنگ نہ لگا سکے …

اس واقعہ ہے معلوم ہوا کہ خالفین کوبھی جسداطہر کے سی وسالم ہونے کا ایسا پختہ اعتقاد ہے کہ کی سوبرس کے بعد بھی اس کے نکا لنے کی کوشش کی اگران کوجسداطہر کے محفوظ ہونے کا یقین نہ ہوتا تو وہ سرنگ کیوں لگاتے محض وہم وشبہ پر اتنا بڑا خطرہ کا م کوئی نہیں کرتے جولوگ اہل کتاب ہیں وہ بھی خوب سیجھتے ہیں کہ نبی کے جسم کو زمین نہیں کھا سکتی وہ خوب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق تھے گر بوجہ عناد نرین کہا تھا ارتبیں کرتے ... جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسداطہر موافقین وخالفین سب کے اقر ارتبیں کرتے ... جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسداطہر موافقین وخالفین سب کے نزدیک بالا تفاق محفوظ ہے اور مع روح ہے جسیا کہ بیان کیا گیا تو ظاہر ہے اور علماء نے بھی تصریح کی ہے ... (خطبات بھیم الامت جلدا ۳)

### ایک گنتاخ رسول کی ہلا کت

عموریہ کے محاصرہ کے دوران ایک شخص دیوار پر کھڑا ہوکر (العیاذ باللہ) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتاخی کرتا تھا، مسلمانوں کے لیے اس سے بڑھ کر تکلیف کی بات اور کیا ہو سکتی تھی، ہرمجاہد کی خوا ہش تھی کہ اس منحوں کے ہلاک کرنے کی سعادت اس کے جصے میں آئے کیکن وہ تیروں اور حملوں کی زدمیں محفوظ ایسی جگہ کھڑا ہوتا جہاں سے اس کی آ واز تو سنائی دین تھی کیکن اسے موت کے گھاٹ اُتار نے کی تہ بہترین تہ بہترین نہ آتی تھی ... یعقوب بن جعفرنا می ایک شخص کشکر اسلام میں ایک بہترین تیرانداز تھا، اس ملعون نے جب ایک بار دیوار پر چڑھ کرشانِ رسالت میں گستاخی کے لیے منہ کھولا، یعقوب گھات میں تھا، تیر پھینکا جوسیدھا جا کراس کے سینے سے پار ہوا، وہ گرکر ہلاک ہوا تو فضا نعرہ ہائے تکبیر سے گونے اُٹھی، یہ مسلمانوں کے لیے بوی خوشی کا واقعہ تھا... معتصم نے اس تیرانداز مجاہد کو بلایا اور کہا

"آ باپ اس تیرکا ثواب مجھے فروخت کردیجے... 'مجاہدنے کہا'' ثواب بیجا نہیں جاتا...' کہا'' ہیں آپ کو ترغیب دیتا ہوں''اورا یک لا کھ درہم اسے دیئے، مجاہد نے انکار کیا، خلیفہ نے یانچ لا کھ درہم اسے دیئے، تب وہ جانباز مجاہد کہنے لگا:

" بیجے ساری دُنیا دے دی جائے تو بھی اس کے عض اس تیر کا تواب فروخت نہیں کروں گا..البتداس کا آ دھا تواب بغیر کی عض کے میں آپ کو ہبہ کر دیتا ہوں ... " معتصم اس قدرخوش ہوا، گویا اسے ایک جہاں مل گیا ہو... معتصم نے پھر پوچھا "آپ نے تیراندازی کہاں سے سیمی ہے؟ فرمایا:"بھرہ میں واقع اپنے گھر میں "آپ نے میراندازی کہاں سے سیمی ہے؟ فرمایا:"بھرہ میں واقع اپنے گھر میں معتصم نے کہا" وہ گھر جھے فروخت کر دیں ... "کہنے لگا:"وہ رمی اور تیراندازی سیمنے والے مجاہدین کے لیے وقف ہے (اس لیے اسے فروخت نہیں کیا جاسکتا) معتصم نے اس جانباز مجاہد کو ایک لاکھ در ہم انعام میں دیتے ... "(تعلیقات رسالۃ المسرشدین)

متكيل دين اتمام نعمت

د د حضور صلی الله علیه وسلم اس علم نبوت اورختم نبوت کے آخری مرکز تھے جن پر عالم امر کا اختیام کر کے اس کی تکمیل کر دی گئی...

چنانچ قرآن کریم نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے آخری اور وداعی جے کے دن دین کے اس تدریجی تکمیل کے آخری نتیجہ کا اعلان ان الفاظ میں کردیا اَلْیَوُمَ اَکُمَلُتُ لَکُمُ دِیْنَکُمُ وَاَتُمَمُتُ عَلَیْکُمُ نِعُمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الْاِسُلامَ دِیْنَا آن کے دن میں نے تہارادین تہارے لئے کمل کردیا اور تم پر ایک تعمین کے دن میں نے تہارے میں تم سے اسلام سے راضی ہوگیا اپی نعمت تمام کردی اور میں تم سے دین کے بارے میں تم سے اسلام سے راضی ہوگیا ہول''…(ایک بزارجو ابر عکمت از عیم الاسلام)

#### عهدآ دم اورعهدرسالت

''اگرمورض کار قول اختیار کیا جائے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے چھ ہزار سال بعد دور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں اللہ علیہ وسلم شروع ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں اللہ عنہ اللہ کے آغاز میں مولود اور مبعوث ہو ہوئے ہیں (جس پر بعض آثاری خیر نقل کیا ہے تو واضح ہو اورا حادیث بھی شاہد ہیں جن کو ابن جر بر طبری نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے تو واضح ہو گا کہ تکوینیات کی طرح تشریعیات کی تکمیل بھی چھ ہزار سال کی مدت میں ہوئی ہے اور جس طرح تکوین وتشریع میں تدریخ و تانی کا اصول مشترک تھا اس طرح اس کی مدت بھی مشترک اور یکسال ثابت رہی' ... (ایک ہزار جو اہر عمت ان کیم الاسلام)

### متكيل محبت

''علاء کرام محبت کی تین قشمیں لکھتے ہیں ...محبت طبعی' محبت عقلی اور محبت عشقی' محبت طبعی تو مادی محبت ہے ہوتی محبت طبعی تو مادی محبت ہے ہوتی ہے بیاولا دکو ماں باپ سے ہوتی ہے بیاعزیز وں رشتہ داروں میں ہوتی ہے ...

ایک محبت عقلی ہے کہ ای کا نام فی الحقیقت ایمان ہے صدیث شریف ہیں ہے کہ (لایؤ من احد کم حتی اکون احب الیه من والدہ وولدہ والناس احمعین) تم میں سے کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک میر ہے ساتھا تی محبت نہ ہوکہ نہاتی محبت اپنے مال باپ سے نہ اولا وسے ہواور ایمان کی حقیقت محبت ہے تو وہ محبت نہ اولا وسے ہواور ایمان کی حقیقت محبت ہے تو وہ محبت ب

عقلی ہے اس محبت کا آ دمی جب عملاً مثق کرے اور بردھائے اور عشق کے در ہے میں آ جائے تو وہ محبت عشق کہ لاتی ہے ... (ایک ہزار جواہر عکمت از حکیم الاسلام)

#### قرآن وشريعت

'' جو شخص بھی قرآن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے حصول آزادی کی تدبیر کی پہلی کڑی صرف بہی ہو سکتی ہے کہ وہ نبوت وقت یعنی حضرت خاتم الاخیاء سلم کی مدونہ نبوت کی قیادت میں گامزن ہو جس کا واضح ترین پروگرام بیقر آن اوراس کی مدونہ شریعت ہے ... جس کا ایک باز واوراس کی اولین تفسیر بیصدیث رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور وسرا باز واس کی فقہی تشریحات ہیں لہذا مسلمان کسی ایسی قیادت کو تسلیم نہیں کر سکتے ہیں جو کتاب وسنت سے الگ کوئی نیاراستہ بتاتی ہو...'(ایک ہزار جواہر بحمت ان کیم الاسلام)

# محبت رسول صلى الله عليه وسلم كامعيار

''طیں کہتا ہوں کہ جوانسان بدی کرتا ہے تواس کا مطلب ہے ہے کہ اس کے قلب کے اندراللہ تعالی اوراس کے رسول سکی اللہ علیہ دسلم کی محبت کی کی ہے پوری محبت ہے بی نہیں ... جس کے قلب میں محبت رہی ہوئی ہوگی وہ بدی سے خود بخو دینچے گا''… (ایک ہزار جواہر حکمت از حکیم الاسلام)

## منكرين حديث كي قلابازياں

" دوریت کودراصل ایک بیرسٹر کی حیثیت حاصل ہے کہ آومی قر آن کے اندراپنے عقلی گھوڑ ہے کتنے ہی ووڑ ائے حدیث کی موجود گی میں وہ کامیاب نہیں ہوسکتا کیونکہ حدیث متن قر آن کامعنی متعین کرتی ہے مرادر بانی بتلاسکتی ہے اس لئے عقل زوہ لوگوں کے تیر ہرگز کار آ مرنہین ہوسکتے ... یہی وجہ ہے کہ جولوگ قر آن سے اپنی من مانی مرادیں نکالنے کی سعی کرتے ہیں وہ حدیث کا انکار پہلے ہی کردیتے ہیں کیونکہ ان کے مرادیں نکالے کی سعی کرتے ہیں وہ حدیث کا انکار پہلے ہی کردیتے ہیں کیونکہ ان کے

مقاصد حدیث کے سامنے بھی پور نے بیس ہوسکتے ان کا ذہن بیہ کے محدیث سے انکار کردواوربس آزادی مل جائے جومطلب جا ہیں گے تکال لیس گے اور منکرین حدیث کا طبقہ مختلف اوقات میں مختلف شکلوں میں نمودار ہوا ہے'… (ایک ہزار جواہر حکمت از حکیم الاسلام)

#### ابميت انباع سنت

"اگر محبت نبوی کا جذبہ غالب ہے توبدعات سے نفرت ہوجائیگی اور سنت کی پیروی سے محبت بیدا ہوجائے گی کیونکہ محبوب کی ذات محبوب ہے اور جب ذات محبوب ہے تو ذات محبوب ہوگا ۔ ہر چیز محبت کے بیچا آتی کی اوا کیں بھی محبوب ہوگا ۔ ہر چیز محبت کے بیچا آتی جائے گی ۔ اس کا نام اتباع سنت ہے کہ ہر شعبہ میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آ پ کے افعال کی پیروی ہواس میں خیر و برکت ہے جی کہ معاملات ومعاشرات اور آ پ کے افعال کی پیروی ہواس میں خیر و برکت ہے جی کہ معاملات ومعاشرات میں بھی پیروی کریں تو صدیق بن جا کیں گئی ۔ . . (ایک ہزار جواہر عمت ادعیم الاسلام)

### تعصبات کی جڑ

''تعصب جخصیتوں سے بیدا ہوتا ہے کہ یہ بیرا متبع ہے بیں اسے مانتا ہوں اور یہ بین سے جھگڑا شروع ہوجاتا ہے ...اسلام نے سرا سے جھگڑا شروع ہوجاتا ہے ...اسلام نے سارے مقتدا کی کو مانتا بتلایا اگر اسلام یوں کے کہ عرب میں جو پینیمبر آئے ہیں انہیں قو مانو شام 'حجاز' ہندوستان اور سندھ میں جو آئے ہیں انہیں مت مانو' تو یہ تعصب ہوتا ہے ... بین الاقوامی دین کی علامت نہیں ہوتی ... بین الاقوامی دین کے علامت نہیں ہوتی ... بین الاقوامی دین کے علامت نہیں ہوتی ... بین الاقوامی دین کے حمتی ہے ہیں کہ تعصب کو تا ہے کہ کا ک دی جائے'' ... (ایک ہزار جو اہر عکمت ان حکیم الاسلام)

## روحانى انقلاب

"میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھزات پر نظر کی جائے تو آپ کے ہزار ہا معجزات ہیں...زمین و آسان کی چیزوں سے الگ معجزے ظاہر ہوئے جاند وسورج سے الگ مجز ہے ظاہر ہوئے اور دنیا کی ہر چیز پر آپ کے مجز ات نمایاں ہوئے لیکن بیسارے مجزات ایک طرف وہ مجز ات نمایاں ہوئے لیکن بیسارے مجزات ایک طرف وہ بیت کہ ہر ہرصحابی رضی اللہ عند آپ کا ایک مستقل مجز ہے اس لئے کہ پھر کوموم بنانا اور لو ہے کونرم کر دیتا آسان ہے گرانسان کی روح میں انقلاب بیدا کرنا بہت مشکل ہے ...
آپ کے ہاں ایک شخص آتا ہے جو کا فربھی ہے مشرک بھی بدعقیدہ بھی اور بدعمل بھی ...
لیکن ایک مجلس مبارک میں شرکت کرتا ہے اور دست مبارک پر بیعت کر کے اس حالت میں واپس ہوتا ہے کہ عالم بھی ہے عارف بھی ہے کا مل بھی ہے ذاہد بھی ہے عارف بھی ہے ایک دم دل کے اندر انقلاب بیدا ہوگیا''...(ایک بزار جوابر محمت ان عیم اللہ مال میں اور محمت ان عیم اللہ مال میں ہے ایک دم دل کے اندر انقلاب بیدا ہوگیا''...(ایک بزار جوابر محمت ان عیم اللہ مال میں ہوگا ہے معالی میں میں واپس ہوتا ہے کہ عالم بھی ہے ایک دم دل کے اندر انقلاب بیدا ہوگیا''...(ایک بزار جوابر محمت ان عیم اللہ میں ہوتا ہے کہ عالم بھی ہے ایک دم دل کے اندر انقلاب بیدا ہوگیا''...(ایک بزار جوابر محمت ان عیم اللہ میں ہوتا ہوگیا'' ...(ایک بزار جوابر محمت ان عیم اللہ میں ہوتا ہو کہ میں اس میں واپس میں واپس ہوتا ہوگیا'' ...(ایک بزار جوابر محمت ان عیم اللہ میں میں میں میں واپس میں واپس

## مقصداصلي

''مقعداصلی بیہ کہ اتباع سنت کواصل سجھا جائے اس کے لئے جن معلومات کی ضرورت ہے وہ معلومات حاصل کی جا کیں ... اگر آپ خود عالم ہیں تواپی علم کی روشی میں سنت کی ہیروی کریں اور اگر عالم نہیں ہے تو قر آن کریم نے طریقہ بتلا دیا ہے کہ (فاسئلوا ان کنتم لا تعلمون تو یا اپنا می پرچلویا دوسرے کے علم پراعتاد کر کے اس سے بوچھ بوچھ کرچلو... اگر دل کے اندر ٹوہ دے گا تو یا خود علم حاصل کر کے یا علم والوں سے بوچھ کرچلو ،.. اگر دل میں طلب نہیں تو پھر پھے ہی نہیں ... علم والوں سے بوچھ کرچلو بوں کے اگر دل میں طلب نہیں تو پھر پھی نہیں ... اس واسطے میں کہتا ہوں کہ بانی کی تلاش زیادہ مت کروا ہے اندر بیاس بیدا کروئی تو بانی خود بخو د آپ کے باس آجائے گا... ڈاکٹر اقبال مرحوم کروئی ہوں بین خود بخو د آپ کے باس آجائے گا... ڈاکٹر اقبال مرحوم نے شکوہ جو آپ شکوہ جو آپ شکوہ جو آپ شکوہ جو آپ بیت خوب فرمایا ہے ...

جس سے تغیر ہوآ دم کی وہ گل ہی نہیں راہ دکھلا ئیں کسے رہرومنزل ہی نہیں ۔ (ایک ہزار جواہر حکمت از حکیم الاسلام)

راہ دکھلا کیں کئے راہر ومنزل ہی نہیں ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں

## متبع بننے کی ضرورت

''میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اتباع شریعت اور اتباع سنت آسان ہوجائے گا بشرطیکہ اپنے اندر بیاس پیدا کر وجذبہ پیدا ہوجائے کہ ہم تنبع ہو کے رہیں گے...

مبتدع اور مخترع بن کرنہیں رہیں گے کہ ایجاد کر کے رواج کو دین بنا دیں بلکہ ہر معاملہ میں ویکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اوراس کے اوپر صحابہ رضی اللہ عنہم کا کیا عمل تھا... جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تعامل سے ثابت ہواس پر چلوجو بالکل بے فل و اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تعامل سے ثابت ہواس پر چلوجو بالکل بے فل و ایکش راستہ ہے' ... (ایک ہزار جواہر عمت ان علیم الاسلام)

### منکر حدیث منکر قرآن ہے

'جو محض احادیث کا انکار کررہا ہے در حقیقت وہ قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے کامئر ہے کوئکہ قرآن بغیر حدیث کے جمت نہیں بن سکتا...جس طرح کوئی محض بغیر رسول کے خداتک نہیں پہنچ سکتا ای طرح بغیر کلام رسول کے کلام اللہ تک پہنچنا ناممکن ہے ...'(ایک ہزار جواہر محمت از عیم الاسلام)

## يحيل دين

" عہد نبوت میں دین کمل ہوا اور چہار طرف بھیلا... گرکیفیت کے لحاظ سے ایک لاکھ چوہیں ہزاروہ نمونے تیار ہوگئے کہ شاید ہر صحابی کسی ایک نبی کی نسبت کے ایک لاکھ چوہیں ہزاروہ نمونے تیار ہوگئے کہ شاید ہر صحابی کسی ایک نبیت کے اوپر ہے گویا حضور علیہ الصلوٰ قوالسلام کی ذات بابر کات جامع النسب ہے.. تو کیفیت کے لحاظ سے بھی دین کمل ہوگیا... "(ایک ہزار جواہر عمت از عیم الاسلام)

#### كمال انسانيت

''اگرہم ہوائی جہاز ہے بچاس فٹ بلندی پراڑ جائیں تو بیٹک یہ بڑے کمال کی

بات ہے گریہ حیوانیت کا کمال ہے اس کئے کہ گرکسیں بھی تو اڑتی ہیں بیانانیت کا کمال نہیں ہے...اگر ہم ڈوبتی کشتی کے ذریعہ سمندر کی تہہ تک پہنچ جا ئیں تو یہ بھی حیوانیت کا کمال ہے اس کئے کہ مجھلیاں بھی تو پہنچتی ہیں..اگر ہم آ دمی سے گرگس یا مجھلی بن گئے تو کونسا کمال کیا؟ انسانیت کا کمال بیہ ہے کہ گھر پر بیٹھا ہوا ہوا در عرش سے باتیں کررہا ہو... اپنے مصلی پر بیٹھا ہوا ہوا در خدا سے اسے نیاز حاصل ہو... د یکھنے میں باتیں کررہا ہو... اپنے مصلی پر بیٹھا ہوا ہوا در خدا سے اسے نیاز حاصل ہو... د یکھنے میں فرشی ہو گرحقیقت میں وہ عرش ہو... یہ سب سے بڑا انسانیت کا کمال ہے جس کو انبیاء علیہم السلام نے سکھا ہیا' ... (ایک ہزار جو اہر تکست از عیم الاسلام)

#### وزراءنبوت

" و حضور صلی الله علیه و سلم کی فیض صحبت کابیا اثر تھا کہ آپ نے صحابہ کرام رضی الله تعالی عنبم کی الیم معیاری زندگیال بنالیس که دوسری اقوام بھی ان کونمونہ بنا کر پیش کریں جبیبا کہ گاندھی جی نے اپنے ایک اخباری مضمون میں لکھا تھا کہ "اگر ہمارے کا تگریسی وزراء عالمی وقار چاہتے ہیں تو وہ صدیق اکبر (رضی الله عنه) اور عمر فاروق کا رضی الله عنه ) کانمونہ اختیار کرلیں " ... (ایک ہزار جوابر عمت از عیم الاسلام)

#### ناجی فرقته

"جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی معیار حق وباطل ہیں توان کی مخالفت ہی سے نیافرقہ وجود میں نہیں آ سکتا... بلکہ وہی قدیم نیافرقہ وجود میں نہیں آ سکتا... بلکہ وہی قدیم ناجی فرقہ برقر ارر ہتا ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واسطے سے اپنا روحانی سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملائے ہوئے ہیں "... (ایک ہزار جو اہر عمت از عیم الاسلام)

#### تمام صحابه معيارت اورواجب الاطاعت

"قال النبي صلى الله عليه وسلم "اصحابي كالنجوم بايهم

اقتدیتم اهتدیتم الفاظ حدیث سے بدواضح ہور ہا ہے کہرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ایک دوصحابی ہی معیار حق نہیں بنا دیئے گئے بلکہ 'اسحابی' جمع کا صیغہ لا کر اشارہ کیا گیا کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم معیار حق بن کرواجب الاطاعت ہیں ...' (ایک ہزارجوابر حکمت از حکیم الاسلام)

#### لطيف نكته

"(بایهم اقتدیتم اهتدیتم) میں "ایهم" کے لفظ ہے اقتد اکومطلق رکھا گیا کہ کہ کی کی بھی اقتد اک جائے ہدایت مل جائے گی لیکن "نجوم" کے لفظ ہے اقتد اکو سمجھنا اور ہادی ماننا سب کے لئے ضروری قرار دے دیا گیا ہے بینیں کہ جس کی پیروی کرونجم ہدایت اور نورافشانی صرف ای کو بچھو ... پس پیروی کاعمل تو ایک دو تک محدود ہوسکتا ہے لیکن نورافشانی کاعقیدہ ایک دو تک محدود ہیں رہ سکتا ... وہ سب کے لئے ماننالازمی ہوگا... "(ایک ہزار جواہر حکمت از عیم الاسلام)

### طبقه صحابه رضى التعنهم كي فضيلت

" دو معزات صحابہ کرام رضی الله عنهم کے بعد کسی طبقہ کو طبقے کی حیثیت ہے نام کے کرمعیار جن نہیں فرمایا البتہ معیار جن ہونے کا ایک کلی ضابطہ اور معیاری اوصاف کا تعین فرما دیا گیا جنہیں سامنے رکھ کرمعیاری افراد کو ہر زمانہ میں فی الجملہ تعین کیا جا سکتا ہے '...(ایک ہزار جواہر حکمت از عیم الاسلام)

#### معياري شخصيات كاتا قيامت وجود

'' کتاب وسنت کا فیصلہ ہیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک معیاری شخصیتیں آتی رہیں گی جو درجہ بدرجہ حق و باطل کا معیار ثابت ہوتی رہیں گی اورجو بھی کتاب و سنت کے الفاظ سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی سعی کرے توالی

تخصیتیں اپنے اپنے دور کے مناسب حال عنوانوں سے ان کی تاویلات کا پردہ جاک کرکے اصل حقیقت کا چہرہ دکھاتی رہیں گی ...'(ایک بزارجوابر حکمت از عیم الاسلام)

شان صحاب رضى الله عنهم

"صحلبہ کرام رضی اللہ عنہم کی جامع اضداد زندگی کا سب سے نمایاں اور جیرت ناک بہلویہ ہے کہ وہ کلیۂ تارک دنیا بھی تھے اور رہبانیت سے الگ بھی ... دنیا اور دنیا کے جاہ و جلال دھن و دولت محمت وسیاست گھریار زمین اور جائیداد کے جوم میں تھے اور پھر ادائے حقوق میں بے باک بھی ... پرز راور زمین ان کے تصرف میں تھی اور پھر یہ کہ لباان سب چیزوں سے بے تعلق اور کنارہ کش بھی ... درویش کامل بھی ہیں اور قبائے شاہی بھی زیب تن ہے محمران بھی ہیں اور دلق گدائی بھی کندھوں پر ہے ممالک بھی فتح کر دہ بیں اور فقیری کی خوبی بھی بیستور قائم ہے ... (ایک ہزار جوابر عمت ازعیم الاسلام)

صحابدرضي اللعنهم معيارت

"اس منقول دین میں ہر آ دی اولین طبقہ کا مختاج ہوگا روایت میں بھی اور درایت میں بھی اور درایت میں بھی اور تفصیل درایت میں بھی' تا ویلات میں بھی اور تعلیم اور تزکیہ میں بھی' اجمال میں بھی اور تفصیل میں بھی ... آ خراس کی ' ذبخی غلامی' نہ کرے گا تو اور کیا کرے گا اور جبکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے انہیں کوامت کے مختلف فرقوں کے تن وباطل کا معیار بھی قرار دیدیا اور معیار ہونے کی شان میہ کہ انہی سے حق باطل ممتاز ہوتا ہے اور انہی سے حق ملتا بھی ہونے کے ہوا داس صورت میں بچر' نوبی غلامی' کے چارہ کا ربھی کیا ہے ور نہی ہونے کے ہوا داس صورت میں بچر' نوبی غلامی' کے چارہ کا ربھی کیا ہے ور نہی ہونے کے بیا دراس صورت میں بچر' نوبی غلامی' کے چارہ کا ربھی کیا ہے ور نہی ہونے کے بیا دراس صورت میں بچر' نوبی غلامی' کے چارہ کا ربھی کیا ہے ور نہی المام)

صحابدرضي التعنهم نجوم مدايت

"روافض خوارج" معتزله اور دوسرے انہی کے ہم رنگ فرقے مبطل ہی اس کئے

قرار پائے کہ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تقید سے بالاتر نہیں سمجھا...ان کی ' وہنی غلامی' پر راضی نہ ہوئے اور ان پر طعنہ زنی اور نکتہ جینی سے باز نہ آئے ... جس سے صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے روکا تھا اور فر مایا تھا کہ ' میر سے صابہ کرام پر سب وشتم نہ کرو... میر سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بار سے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو' جس میں نکتہ چینی کرفت اور نفذ و تبھرہ سب ہی کچھ زیر ممانعت آجا تا ہے ... وہ نجوم ہدایت ہیں تو ان سے راہ پائی جائے گی نہ کہ ان کی افتد اء کی جائے گی نہ کہ ان کی غلطیاں پکڑ پکڑ کر ان سے اقتد اکر ائی جائے گی ... (ایک ہزار جو اہر عکمت اذ بھیم الاسلام)

## صحابدرضي الله عنهم يسيحسن ظن كي ضرورت

"التزام اطاعت کا کم کے ہم سے کم درجہ بیہ کدان پر جرح وتنقید کرنے کے بجائے ان کے تصویب کی جائے ان کی خطا کیں پکڑنے اوران پر گرفت کرنے کے بجائے ان کی خطا کیں پکڑنے اوران پر گرفت کرنے کے بجائے ان کی توصیف کی جائے ان سے برظنی کے بجائے انہیں صادق وامین سمجھا جائے اگران کے بعد مجموث وغیرہ کی ہمتیں دھرنے کے بجائے انہیں صادق وامین سمجھا جائے اگران کے بعد امت کے طبقات کو بیروی کا بیدرجہ بھی حاصل نہ ہواوراس انداز سے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مے نمونوں کو سامنے نہ رکھیں تو یقیناً نہ انہیں حق حاصل ہی ہوسکتا ہے اور نہ ان کے دلول میں جن وباطل میں انتیاز ہی پیدا ہوسکتا ہے "...(ایک ہزار جوابر حکمت از عیم الاسلام)

# ناقدين صحابه يهليا يني خبرليس

دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے مونین اولین ہیں ... دین کا امت کے مونین اولین ہیں اور امت کے حق میں دین کے مبلغین اولین ہیں ... دین کا کوئی تکڑا کسی سے ملا ہے اور کوئی کسی سے قرآن کریم کا کوئی تکڑا کسی سے ملا ہے اور کوئی کسی سے جن کو جامعین قرآن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جمع فر مایا ہے تو کسی ایک صحابی کی بیروی سے انحراف یا کسی ایک صحابی برجرح اور مکت جینی در حقیقت دین ایک صحابی کی بیروی سے انحراف یا کسی ایک صحابی برجرح اور مکت جینی در حقیقت دین

کے اس مکڑے سے انحراف ہوگا جواس سے روایت ہوکرامت تک پہنچاہے .. بو دین کاکوئی ایک حصہ بھی غیر مجروح اور معتبر باقی نہیں رہ سکتا اور امت کا کوئی ایک فر دبھی دیندار یا مدعی دین نہیں بن سکتا اس لئے صحابہ کرام رضی الله عنہم پر تنقید کو جائز سمجھنے والے بلکہ اسے اپنی دین کا موضوع بنانے والے پہلے اپنے دین کی خبر لیس کہ وہ باتی رہایا ختم ہوگیا''...(ایک ہزار جواہر حکمت از عیم الاسلام)

#### ضرورت نبوت

"اگرانبیاء کیم السلام کا واسطہ نے میں نہ ہوتو کوئی بھی خدارسیرہ نہیں ہوسکتا...

سیانبیاء کیم السلام ہی کا صدقہ ہے کہ نے میں آ کر بندے کوخدات جوڑ دیتے ہیں تو
انبیاء کیم السلام ادھر بھی واسطہ ادھر بھی واسطہ...ادھر مخلوق میں شامل ادھر اللہ ہے
واصل ... تو نے میں جو بھی آ جائے گا تو اسے اللہ سے واصل کر دیں گے... بغیر نبی کے
واسطے کے کوئی بھی انسان خدا تک نہیں بہنے سکتا... "(ایک ہزار جو اہر عکمت از عیم الاسلام)

## شان صحابه رضى الله عنهم

''اگررسول الله علی الله علیه وسلم کی اطاعت دیکھنی ہوتو صحابہ کرام رضی الله عنہم کی اطاعت دیکھی جارہی ہے تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی متابعت کی جارہی ہے تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی اطاعت قائم ہے در نہیں …اس کا حاصل وہی نکاتا ہے کہ رسول اور صحابہ رسول کے طبقے الگ الگ نہیں …اسی لئے جس طرح رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرقوں کے حق و باطل کا معیار ہیں ایسے ہی صحابہ رسول بھی معیارت و باطل ہیں اور جو معیارت و باطل ہوں تو وہ خود قائل تقیم نہیں ہوتا'' …(ایک ہزار جواہر محمت ان عیم الاسلام)

#### صحابه معيارتن

" حضورا قدس صلى الله عليه وسلم نے صحابہ كرام رضى الله عنهم كے عقيدہ وعمل كواپنے

عقیدہ وعمل کے ساتھ ضم کر کے انہیں معیار حق فر مایا اور اعلان فر مایا کہ ' سنن نبوت اور سنن صحابہ ایک ہی ہیں' جس سے نمایاں ہوجا تا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی دینی خصوصیات نبوی تھیں' چنا نبچہ است کے بہتر (۲۲) فرقوں کے بارے میں حضوصلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ان میں کون سافرقہ ناجی ہے؟

تو فرمایا که (مااناعلیه و اصحابی) جس برآئ کے دن میں اور میرے صحابہ بیں گویا اپنا کمل وعقیدہ کے ساتھان کے مل وعقیدہ کواس طرح ملا کر بتلایا کہ ان کے عقیدہ وعلی کی نوعیت ایک ثابت ہوگئ ان کے عقیدہ وعلی کی نوعیت ایک ثابت ہوگئ اور خضورات اور خضرات اور خضرات محابہ رضی اللہ عنہ کم کو ظہر ایا''…' خضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا طبقہ جو روحانی فضا کی مانند ہے امت کی تنقید سے بالا تر ہے اگران کی شان نہیں کوئی طبقہ سب وشتم یا گتا خی سوءادب یا جہارت یا ہے باکی یاان برا پنی تنقیدی تحقیر کی گندگی اچھا لے گا تو اس کی بینا پاکی اس کی کی طرف لوٹ آئے گی …اس فضائے شفاف براس کا کوئی اثر نہ ہوگا''… (ایک بزار جو ابر عکمت ان بھی السلام)

نجوم مدايت

"صحابہ کرام رضی الله عنهم در حقیقت نبوت کاظل کامل تھ... جن کے طبقہ سے نبوت اور کمالات نبوت بہچانے جاتے تھے... اس لئے اگر کسی طبقے کے طبقہ کو بحثیبت طبقہ اللہ ورسول کے ہال مرضی و پہندیدہ قرار دیا گیا ہے تو وہ صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم اجمعین کا طبقہ ہے جس کی شہادت قرآن اور حدیث نے دی "... (ایک ہزار جوابر حکمت از عیم السلم)

### نبوت وملوكيت ميں فرق

"نبوت اور ملوکیت میں یہی فرق ہے کہ ملوکیت تعدی اور زیادتی کی طرف چلتی ہے اور نبوت رحمد کی اور مہر مانی کی طرف چلتی ہے... بادشا ہت میں اگر کوئی برسراقتد ارسامنے

آئے تواس کے گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر کوئی کمزور ہوتو اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں کرتے ہیں کہ بیا بھرنے نہ پائے اور انبیاء کی ہم الصلوٰ قوالسلام کمزوروں کو ابھارتے ہیں اور جوزور آور ہوا سے اعتدال پر کھتے ہیں ای واسطے جوزیادہ ضعیف ہوگا اس پر انبیاء کیہم الصلوٰ قوالسلام کا لطف وکرم زیادہ مبذول ہوگا'… (ایک ہزار جوابر حکمت از حکیم الاسلام)

منكرين حديث كام چور جماعت

"اصول وکلیات ہے ممل تھوڑا ہی ہوسکتا ہے ممل تو جزئیات ہے ہوتا ہے اور جزئیات ہے ہوتا ہے اور جزئیات جب نکلتی ہیں جب کلیات ہیں سے نکالی جائیں اور کلی کا بیان کیا جائے ۔. بو بیان رسول کو اگر قطع کر دیا تو کلیات ہی کلیات رہ جائیں گی جن پر عمل ممکن نہیں اس سے معلوم ہوا کہ فقط قرآن پر اکتفا کرنے والے فی الحقیقت کام چوروں کی جماعت ہے ۔.. اس لئے کہ نہ انہیں عمل مقصود ہے اور نہ مل کی محنت اٹھا سکتے ہیں اس لئے ہیں سے عرض کیا کہ سنت ہمارے لئے رہنماہے "... (ایک بزارجوا ہر حمنت انجیم الاسلام)

### عشق فنائيت محض

" حدیث بین آب سلی الله علیه و کلم فرماتے ہیں کہ "من احبنی فقد اطاعنی و من اطاعنی کان معی فی الجنة" اس سے معلوم ہوا کہ محبت کا ثمرہ لازی اطاعت ہے...اگراطاعت اوراتباع سنت نہیں ہے تو دعوائے محبت باطل ہے نیز عاشق دعویٰ نہیں کرتا عاشق نوعمل کرتا ہے ...عشق کی اولین منزل ترک دعویٰ یعنی فنائیت محض ہوا کہ وی بنا ہوا ہے تو مدی اپنی بقاء کا قائل ہے اس میں فنائیت کہاں؟ اس لئے اگر کوئی عاشق رسول ہو تو اس کی ملامت بہ ہے کہ دعویٰ نہ ہو کہ میں عاشق رسول ہوں بلکہ نادم ہو کہ جین عاشق رسول ہوں بلکہ نادم ہو کہ جیناعشق کرنا چاہئے تھاوہ نہیں کرسکا" ... (ایک ہزار جو اہر محمد ادعیم الاسلام)

#### آ فآب نبوت

دحضور اكرم صلى الله عليه وسلم آ فآب كى ما نند بين دوسرے انبياء عليهم السلام

ستاروں کی ماند ہیں ...ستارے سارے کے سارے نمودار ہوجا کیں گررات ذائل نہیں ہوتی اگر روشی پھیل جائے آ فاب کی آ مد کا جب قصہ شروع ہوا پو پھٹی تو ابھی آ فاب نکلا نہیں گررات غائب ہونا شروع ہوجاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ فاب نبوت بن کر تشریف لائے دنیا میں عقا کہ واعمال اور رسوم کی جوظمات پھیل گئی تھیں آ فاب نبوت نبوت نبوت نے آ کر سب کے یرد ہے اگر دیے "...(ایک ہزار جوابر حکمت ان تھیم الاسلام)

# آ پ صلی الله علیه وسلم کے بغیرراه نمائی نامکن

"الدعليه وسلم كالله عليه وسلم كى سيرت كود كيمنا بواول سے آخرتك قرآن براھ جاؤ وركى سيرت تھى بعنى جوقر آن باك ميں لكھا ہوا ہوا ہو وہى آپ كے اندر عملى شان ميں موجود ہيں وہ آپ كى اس ميں اقوال كى شكل ميں موجود ہيں وہ آپ كى ذات ميں اورال كى شكل ميں موجود ہيں وہ آپ كى ذات ميں احوال كى شكل ميں موجود ہيں تو آپ كى سنتيں رہنما ہيں گر حضور اقدس سلى الله عليه وسلم كى ذات نہ آتى تو رہنما ئى ممكن نہ تھى ... "(ايك ہزار جواہر عمت از كيم الاسلام)

#### بشريت انبياء

" دهقیقت بیرے کہ (حضوراقدس ملی اللہ علیہ وسلم سے) بشریت کی فی کرنا... به بیشتی کی بات ہے ... ہماری نوع میں اللہ تعالیٰ نے وہ ذات بابرکات بیندا کی کہ جوتمام مخلوق میں بردھ چڑھ کر ہے ... بیتو ہماری نوع کواللہ تعالیٰ کا شرف ہے کہ ایسا شرف بخشا اور ہم اپنی نوع کی تو بین کریں کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کواس سے نکال دیں کہ آ ب بالاتر بیں ... بیہ ماری برقسمتی اور محرومی کی بات ہوگی ... "(ایک ہزار جوابر حکمت از عیم الاسلام)

#### محبت محنت عظمت اورمتابعت

" حضور سكى الله عليه وسلم سے محبت عظمت اور متابعت تنيوں كا ہونا ضرورى كى اللہ عليه وسلم سے محبت عظمت اور متابعت محبت ہوك آ دى دعوى كرے كہ عاشق رسول صلى الله عليه وسلم ہول مگراطاعت ب

نہ کرے تو وہ محبت ناتمام ہے.. محبت کی علامت بیہ ہے کہ اطاعت کرے اطاعت دلیل اور دعویٰ محبت بعنی اطاعت بھی ہو اور دعویٰ محبت ہے... جب دعوائے محبت کے ساتھ ساتھ دلیل محبت بعنی اطاعت بھی ہو تو تب کہا جائے گا کہ بے شک بیمجبت ہے... (ایک ہزار جواہر حکمت اذکیم الاسلام)

# نبوت كى عظيم الشان دليل

" " بنوت کی عظیم الثان دلیل بیہ ہے کہ آپ ای تھے اور امیوں کے اندر مبعوث ہوئے ... بڑھے لکھے لوگول میں آتے تو متہم ہو سکتے تھے کہ ان لوگول نے آپ کو پڑھا دیا ہوگائیکن سکھلانے کے جتنے راستے ہیں وہ سب بند ہیں اور اس کے جتنے اسباب ممکن ہیں سب منقطع ہیں ... خود بڑھے لکھے نہیں اور علم وہ پیش اور اس کے جتنے اسباب ممکن ہیں سب منقطع ہیں ... خود بڑھے لکھے نہیں اور علم وہ پیش کیا کہ بڑھے لکھے نہیں اور علم وہ پیش کیا کہ بڑھے لکھے نہیں اور علم وہ پیش کیا کہ بڑھے لکھے نہیں اور علم وہ پیش کیا کہ بڑھے لکھے سب عاجز ہو گئے دنگ رہ گئے انگشت برندال رہ گئے ...

تو بجزاس کے کہ بیٹلم اللہ تعالیٰ تعلیم فرما ئیں اورکوئی صورت نہیں اور اللہ ہی کی تعلیم فی الحقیقت نبوت ہے ... " " ظاہر میں تو ان پڑھ ہونا بشری کمزوری بھی جاتی ہے لیکن انبیاء علیہم السلام کے حق میں یہی سب سے برٹے کمال کی دلیل ہوتی ہے اس لئے کہ پنجبر کا بیکمال نہیں ہے کہ وہ سوچ کر پچھا تھی با تیں کہہ دے ... سوچ کر کہیں گئے وہ استدلال ہوگا وہ عقل کا شگوفہ ہوگالیکن وحی عقل سے بالاتر چیز ہے ... عقل جب خود غلطیاں کھانے گئی ہے تو اس کی صحت وسقم کا معیار خود وجی بنتی ہے جو اس کی صحت وسقم کا معیار خود وجی بنتی ہے جو اس کی صحت وسقم کا معیار خود وجی بنتی ہے جو اس کو سیدھا کر ہے ... عقل میں استقامت نہیں پیدا ہوتی پورا جلانہیں پیدا ہوتا جب تک کے علم اور وجی اس کی مدونہ کر ہے '... (ایک ہزار جو اہر حکمت از عیم الاسلام)

حضورصلى الله عليه وسلم جامع الكمالات

'' جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین اور جامع العلوم بنائے گئے تواگر انبیاء کیہم السلام کا دنیا میں آنار حمت ہے تو خاتم انبیین صلی الله علیه وسلم کا آناسب ے زیادہ رحمت ہے... جو جامع ترین نعمت کے کرآئے... اگر انبیاء علیہم السلام مختلف رنگوں کی ہدایت کے کرآئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری ہدایتوں کا مجموعہ بن کرآئے تو قائم انبیین کا مطلب یہ ہے کہ آپ جامع الہدایت جامع العلوم اور جامع الکمالات بیں ... (ایک ہزار جواہر عکمت از حکیم الاسلام)

#### غضب خداوندي يررحمت كاغلبه

"دخق تعالی شانه کی شان بیہ کہ ان کی تمام صفات دونوع میں ہیں...صفات جمال اورصفات جلال کا منشا غضب جمال اورصفات جلال کا منشا غضب ہے اورصفات جلال کا منشا غضب ہے اور رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے تو اللہ تعالی کا سب سے بروامظہراتم ہے اس میں بھی رحمت ہی غالب ہونی جا ہے ...

اس لئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی گئی کہ 'وَمَآ اُرْسَلُنگَ اِلّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِینَ '' جیسے اللہ کے ہاں شان رحمت غالب ہے تو خاتم النہین کے ہاں جی شان رحمت غالب ہے ۔..

آ پ کورحمت مجسم بنا کر بھیجا گیا...آ پ صلی الله علیه وسلم فر ماتے ہیں که "انا د حمة مهداة" یعنی میں ایک رحمت ہوں جوبطور مدیدلوگوں کو دی گئ ہول ... "(ایک بزارجوا بر حکمت از حکیم الاسلام)

#### معجزات وعجائبات نبوت

" بید و وی ایک نا قابل انکار حقیقت ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کے علمی عجائبات کمھی ختم نہیں ہوسکتے تو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی عجائبات بھی بھی ختم ہونے والے نہیں اگر قرآن علمی طور پرتا قیامت اپنے شاخ درشاخ علوم سے بنی نوع انسان کی تکیل کا ضامن ہے تو بہ سیرت جامع بھی تا ہوم حشر اپنے شاخ درشاخ علمی اسووں سے اقوام عالم کی تکیل وسکین کی فیل رہے گئ "… (ایک بزارجوا برحکمت از عیم الاسلام)

#### سيرت مقدسه كالمقصد

''سیرت مقدسہ کا اساس اور غالب رنگ عبادات اور نقدس ہے اور دنیا کے سارے معاملات کواسی عباداتی رنگ میں دیکھنا جا ہتی ہے بینی اس کاطبعی رخ ہیہ کہ اللہ کے بندے اپنی ساری دنیا اور دنیا کے ایک ایک کام کومقدس بنا کر برنگ عبادت انجام دیں ... جن میں رضائے الہی اور یا دخداوندی کی روح کار فرما ہووہ کچھ بھی کریں اللہ کے لئے کریں نفسانی انداز اختیار کرنے کے بجائے ربانی راہ اختیار کرنے اور ان پر کا ہمل مجاہدہ و جہادیتی عبادت ہوعادت نہ ہوجس کا مقصد اختیار کریں اور ان پر کا ہمل مجاہدہ و جہادیتی عبادت انجیم الاسلام)

آ بیصلی الله علیه وسلم کی زندگی

" آپ سلی الله علیه و تسلم کی زندگی کی سیرت بالاصل نه الوکیت تھی نه ریاست نه فلیه و قبر تھی نه تریاست نه فلیه و قبر تھی نه تر نین نه آرائش تھی نه زیبائش نه راحت طلی فلیه و قبر تھی نه تریائش نه دراحت طلی نه آرائش تھی جس میں خوت ذکر نه آسائش بلکه سرا قلندگی نیازکشی عبود بت طاعت وعبادت تھی جس میں خوت ذکر اور بوئے فکر سائی ہوئی تھی اور جو بجھ بھی زندگی کی نقل و حرکت تھی وہ اسی فکر دائمی اور فرکر دوامی کے دیگ میں تھی '… (ایک بزارجوابر عمت از عیم الاسلام)

ضرورت انبياء يبهم السلام

''کلام رسول کا واسط نیج سے نکال دے اور چاہے کہ چھلا تک مار کر کلام اللہ تک پہنچ کا م رسول کا واسط نیج سے نکال دے اور چاہے کہ چھلا تگ مار کر کلام اللہ تک پہنچ جائے تو وہ نیچ آ پڑے گا اور وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا'اس لئے کہ وہ کلام بہت او نچائی پر ہے ... جس طرح ذات خداوندی تک پہنچنا بغیر ذوات رسول کے ممکن نہیں ایسے ہی کلام ربانی کے حقائق تک پہنچنا بغیر کلام رسول کے ممکن نہیں ورنہ پھر نبی کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی ...'(ایک بزارجوابر عمت از عیم الاسلام)

## انبياء يبهم السلام كمال بشريت ير

"الله تعالی تک بندہ نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ بچ میں رسول کا واسطہ نہ ہواس لے کہ وہ نور مطلق ہیں اور بندہ ظلمت محض ہے نور ظلمت کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتا... بو الله تعالی نے ایک برزخی مخلوق بیدا فرمائی وہ بشر بھی ہیں مگرات کامل بشر کہ لطافتوں میں الله تعالی نے ایک برزخی مخلوق بیدا فرمائی وہ بشر بھی ہیں مگرات کامل بشر کہ لطافتوں میں الله تعالی سے واصل ہیں وہ انبیاء میہم السلام ہیں تو بندوں کا خدا تک بہنچنا کے لئے انبیاء میہم السلام واسطہ ہیں انبیاء میہم السلام نہ ہوں تو بندے کا بہنچنا ناممکن ہے ۔.. '(ایک ہزار جو اہر عمت از عیم الاسلام)

## نبوت كااحسان عظيم

"خضوراقد سلی الله علیه وسلم کے دائیں ہاتھ میں الله تعالیٰ کی جمکتی ہوئی کتاب تھی الله تعالیٰ کی جمکتی ہوئی کتاب تھی اور بائیں ہاتھ میں اخلاق کی روشن بھری ہوئی تھی ... کتاب الله کے اندرالوہیت کا جلال بھرا ہوا تھا ... اگر فقط کتاب الله سمامنے آتی بیغیر ند آتے تو الوہیت کا جلال مخلوق کو جسمے اس روشنی کو قلب نبوت علی صاحبہا جلال مخلوق کو جسمے اس روشنی کو قلب نبوت علی صاحبہا الصلو ہ والسلام میں اتارا گیا تو نبوت کی عبدیت کے ساتھ جب الوہیت کا نوراس پر فائز ہواتو ٹھنڈی روشنی بیدا ہوئی جس کو انسان سہ سکیں " ... (ایک بزار جو ابر عکمت از عیم الاسلام)

#### عظمت حديث

" فرآن وحدیث میں مابدالا متیازیہ ہے کہ حدیث مضمون خداوندی ہے کیا اللہ کے الفاظ محضور ملی اللہ کے ہیں اور قرآن کلام خداوندی ہے کہ الفاظ محصی اللہ کے ہیں اور قرآن کلام خداوندی ہے کہ الفاظ محصی اللہ کا اس کئے اس کو وی متلو کہتے ہیں کہ بیہ تلاوت میں آتی ہے اور حدیث کو غیر متلو کہتے ہیں کہ بیہ تلاوت میں نہیں آتی لیکن محبت اور استفادے کا تقاضا ہے ہے کہ اس کی بھی تلاوت کی جائے " ... (ایک ہزار جو اہر عکمت از عیم الاسلام)

### كيفيات قرآن وحديث

"درحقیقت قرآن میں پہلی چیز لفظ اور دوسری چیز معانی تیسری چیز اس کے حقائق اور چوتھی چیز حقائق کے نیچے اس کی کیفیات ہیں جوارواح پر طاری ہوتی ہیں کھی خوف وخشیت کا غلبہ بھی رجاء و امید کا غلبہ بھی رحمت سامنے اور بھی قہر سامنے ... یہاں روح محسوں کرتی ہے وہاں آ تکھیں محسوں کرنے ہیں گی..اس لئے میں عرض کیا کرتا ہوں کرقر آن کریم میں تو کیفیات الوہیت جمع ہیں اور کلام رسول میں کیفیات نبوت جمع ہیں اور کلام رسول میں کیفیات نبوت جمع ہیں "در ایک ہزار جواہر عمت از عیم الاسلام)

## ا نكار حديث كي گنجائش نہيں

''حدیث کے انکار کی گنجائش نہ تو اس کے سند کی وجہ سے ہوسکتی ہے کیونکہ ضعیف سند کی صورت میں زیادہ سے زیادہ گنجائش اس سند خاص کے انکاریا اس پر تقید کی نگلتی ہے جسے انکار حدیث نہیں کہا جا سکتا' تنقید سند کہا جائے گا ان دونوں کو ملا کر خلط ملط کر دینا عقل کے ختلط ہونے کی علامت ہے اور نہ ہی حدیث کے انکار کی گنجائش قر آن کی آڑ لے کر ہوسکتی ہے جب کہ قر آن اسے اپنا بیان کہہ کر اس کے ساتھ خدائی ذمہ داری دکھلا رہا ہے''… (ایک ہزار جو ہر عمت انظیم الاسلام)

### منكرين حديث كيلئ دوصورتيس

''منکریسی کے لئے دوہی صورتیں ہیں یا وہ سرے سے قول دروایت کا انکار کر
دیں اور کھل کر حدیث کے ساتھ قرآن کے بھی منکر ہو جا کیں لیکن اگر وہ قرآن کی
روایت کو مانیں تو اس ضمن میں نفس روایت کو مان کر روایت حدیث کا ماننا بھی ان کے
سرعا کد ہوتا ہے بینہیں ہوسکتا کہ وہ قرآن کو مان کر حدیث کا انکار کردیں ور نہ وہ نفس
روایت ہی کے منکر کہلا کیں گے''…(ایک ہزار جواہر حکمت از حکیم الاسلام)

#### بندوں اور اللہ کے درمیان ضرورت واسطہ

"الله تعالی اور بندول کے درمیان رسول واسطہ ہیں کدان کے بغیر بندے خدا تک نہیں کی ان کے بغیر بندے خدا تک نہیں کہ ان کے بغیر بندے خدا تک نہیں کہ بنتے سکتے ای طرح کلام خدا اور کلام اجتہا داور استنباط کے درمیان کلام رسول واسطہ ہے کہ اس کے بغیر کلام عبا دکو کلام خدا ہے کوئی سند نہیں مل سکتی ...

ال کئے جوطبقہ بھی حدیث کوترک کردے گا نہ وہ قرآن تک بھٹے گا نہ فقہ تک اس کئے جوطبقہ بھی حدیث کوترک کردے گا نہ وہ قر آن تک بھٹے گا اور وہ محض تک ... گویا اس کے ہاتھ میں دین کی کوئی اصل اور ججت باقی نہ رہے گی اور وہ محض اپنی انسانی تخیلات کا بندہ ہوگا جنہیں اغواء شیطانی ہے اس نے فر مان خدا وندی تبجھ کی رکھا ہوگا حالانکہ اس سے کلام خدا اور کلام رسول تو بجائے خود کلام فقہاء تک سجھنے کی اہلیت نہ ہوگی' ... (ایک ہزار جواہر حکمت از کیم الاسلام)

## حدیث کے بغیر فہم قرآن ناممکن

"قرآن کریم اصل کلی ہے اور حدیث اس کا بیان ہے جس کے بغیر قرآن کی میم کے مضمرات اور مرادات کا انکشاف دشوار بلکہ عاد تا نامکن ہے کیونکہ قرآن کریم اسلام کا صرف بنیادی قانون اور دستور اساسی ہی نہیں بلکہ بعجزہ بھی ہے جو الفاظ ومعنی اور تعبیر ومفہوم دونوں ہی کے لحاظ ہے اعجازی شان رکھتا ہے نہ الفاظ کی ترکیب و جوڑ بند اور انداز ہی میں اس کا مثل لایا جانا مخلوق ہے ممکن ہے اور نہ برایت واحکام کی جامعیت علوم ومعارف کی گرائی اور مضامین کی ہمہ گیری ہی میں اس کی نظیر بنالیا جانا ممکن ہے' ... (ایک ہزار جو اہر حکست انظیم الاسلام)

#### قرآن حديث اورفقه

"وه (حدیث) قرآن کی توتفیر ہے اور فقہ کامتن ہے اس کئے کہ حدیث کے بغیر نہ قرآن حل ہوسکتا ہے نہ فقہ بیان کیا جاسکتا ہے املاء حدیث کی مجلسیں اور حدیث

سنانے کی مجلسیں جس دھوم دھام سے اسلامی حلقوں میں منعقد ہوئیں دنیا کی کسی قوم میں اس کی نظیم نہیں دنیا کی کسی قوم میں اس کی نظیم نہیں مل سکتی …اپنے رسول کے کلام کواس تحفظ اور تیقظ کے ساتھ کسی قوم نے محفوظ کر دکھایا ہواوراس سے نوع بنوع مسائل اور شرائع وعلوم کا استنباط کیا ہو…

حدیث کے بارے میں دھوم دھام در حقیقت قرآن فہی کی دھوم دھام تھی اور ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ فقہ سازی کی دھوم دھام تھی جو (فقہ) قرآن دھدیث کے اجمالات کی تفصیل اور قرآن دسنت کے تخم سے نکلا ہوا ایک شجر ہ طیبہ ہے جس کی جڑقرآن ہے اور بنیا دی تنا ادر ساق جس پر درخت کھڑا ہوا ہے وہ حدیث ہے اور پھول بتیوں کا بھیلا وُ فقہ اور مستعطات ہیں' ... (ایک ہزار جو اہر حکمت ان حکیم الاسلام)

### صورت فانی سیرت باقی

"دانش مند کا کام بہ ہے کہ وہ صورت کے سنوار نے کے بجائے سیرت کو سنوار ہے اور بھی انسان کی حقیقت ہے اور رہ گئی صورت تو وہ چندروزہ بہار ہے برخ ھا پا آ جائے یا کچھٹم لگ جائے یا کوئی فکر لاحق ہوجائے یا کوئی بیاری لگ جائے تو سارا رنگ وروپ زائل ہوجا تا ہے تو صورت ورحقیقت قابل التفات نہیں' بلکہ اصل چیز سیرت ہے' ... (ایک ہزار جو اہر محمت از کیم الاسلام)

### حقیقی محبت سیرت ہے

"حقیقت یہ ہے کہ محبت کے قابل سیرت ہے نہ کہ صورت صورت کی محبت تو نجاست کی محبت ہے محبت اصل میں سیرت کی ہوتی ہے کہ آ دمی میں علم ہو معرفت خداوندی ہو تعلق مع اللہ قائم ہوجس سے سیرت بنتی ہے ...

یہ چیز محبت کے قابل ہے گوشت پوست کی محبت حقیق محبت نہیں 'یہ تو نجاست کی محبت حقیق محبت نہیں 'یہ تو نجاست کی محبت ہے تا بل ہے گوشت پوست کی محبت حقیق محبت نہیں 'یہ تو نجاست کی محبت ہے تا بل ہے گوشت بوست کی محبت حقیق محبت نہیں 'یہ تو نجاست کی محبت ہے تا بل ہے گوشت بوست کی محبت حقیق محبت نہیں 'یہ تو نجاست کی محبت ہے ۔...(ایک ہزار جو اہر حکمت الرحم الاسلام)

#### سيرت نا قابل زوال

''سیرت کے اندر کمالات خداوندی جلوہ گر ہوتے ہیں اور اللہ کا کمال ذائل ہونے کے لئے نہیں ہے وہ تو ابدی ہے برقر اررہے گا...جس میں اللہ کا کمال آئے گاوہ پائیدار بنے گا.. تو سیرت ایسی چیز ہے کہ جب حق تعالیٰ درجے دیتے ہیں تو وہ اس دنیا ہیں بھی قائم ہے برزخ میں بھی قائم ہوگی آخرت میں جا کر بھی قائم ہوگی گرنے والی نہیں اورصورت کو جتنا سنوارا جائے تو وہ تو گرنے کیلئے ہے وہ بگر تی ہیں ہے وہ بگر تی سے وہ بگر تی ہیں ہے وہ بگر تی سے کہ خام ہوگی آخرت میں اور سورت کو جتنا سنوارا جائے تو وہ تو بگر نے کیلئے ہے وہ بگر تی ہیں ہیں اور ہو ہر سے گرنے کہ الاسلام)

## ختم الرسل دانا يے سبل

دو انبیاء کیم الله معملی مجزات دیے گئے تھے اور حضور صلی الله علیہ وسلم کوم کی مجزات کے ساتھ ساتھ علمی مجز ہ بھی دیا گیا ... ملی کی خاصیت یہ ہے کہ عامل جب دنیا سے رخصت ہوجا تا ہے تو اس کام کم بھی ختم ہوجا تا ہے کین علم کی خاصیت سیہ ہے کہ عالم دنیا ہے اٹھ جا تا ہے مگراس کا علم باقی رہتا ہے تو حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے مملی مجزات آ ہے صلی الله علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ختم ہو گئے کین علمی مجز ہ قرآن کریم ہے جوآج تک باقی ہے اس کا مطلب سیہ ہے کہ نبوت کی دلیل آج تک دنیا میں موجود ہے تو جس دعوے کی دلیل آج موجود ہے تو وہ دعویٰ آج بھی ثابت ہے اس لئے مسلم کی نبوت کو آج بھی بیش کیا جاسکتا ہے اس لئے اگرکوئی دلیل مضور صلی الله علیہ وسلم کی نبوت کو آج بھی بیش کیا جاسکتا ہے اس لئے اگرکوئی دلیل مانگے تو مجزہ بیش کریم ہے بی بیش کیا جاسکتا ہے اس لئے اگرکوئی دلیل مانگے تو مجزہ بیش کردیں گاوروہ قرآنی مجزہ ہے '… (ایک بزارجوابر حکمت اذکیم الاسلام)

# إخلاق رسول مقبول صلى التدعليه وسلم

کیونکہ ان واقعات سے میہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بناوٹ اور تضنع نام کوبھی نہ تھا اور میہ خاص دلیل ہے آپ کے سچا ہونے ک

بناوٹ اور تصنع سے جھوٹا آ دمی خالی نہیں ہوسکتا...حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیا خلاق مخطی اللہ علیہ وسلم کے بیا خلاق مخطی این بیبیوں سے کم عمر خلیں تو آب ایکی بیبیوں سے کم عمر خلیں تو آب ایکی عمر کے موافق انکی دلجوئی فرمایا کرتے تھے....

### زيارت روضهٔ اقدس کی فضیلت

کیم الامت حفرت تھا نوی رحمہ اللہ اپنے خطبات میں فرماتے ہیں ...

ایک تن آپ کی محبت کا بیہ ہے کہ قبر شریف کی زیارت سے مشرف ہوخصوص جو حالت حیات میں زیارت سے مشرف نہیں ہوئے وہ رَوضہ اطہر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے برکات حاصل کرلیں کہ وہ برکات اگر چہ زیارت حیات کے برکات جیسے بالکل نہ ہوں مگران کے قریب قریب ضرور ہیں ... حدیث میں ارشاد موجود ہے: "من ذارنی بعد مماتی فکانما ذارنی فی حیاتی " جس شخص نے میرے مرنے کے بعد زیارت میری قبری کی گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی ... (کزاممال الرفیب والر ہیب) میری قبری کی گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی ... (کزاممال الرفیب والر ہیب) اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود بھی قابل توجہ ہے آگر

آپ کاتعلق صرف مبلغ ہی ہونے کی حیثیت سے ہوتا تو زیارت قبر مسنون نہ ہوتی کیونکہ اس وقت تبلیغ کہاں ہے ...افسوس کہ بھض لوگ ایسے خشک ہیں کہ وہ زیارت قبر شریف کی فضیلہ ہے کہیں سے بڑھ کریے کہ اس کے ناجواز کے قائل ہیں ...

کان پور میں ایک مرتبہ ایک مترجم اربعین حدیث میں بچوں کا امتحان تھا... جلسہ امتحان میں ایسے ہی ایک شخص تھے جو کہ زیارت قبر شریف کو ناجائز سمجھتے تھے ... ایک بچے کا امتحان شروع ہوا اس نے اتفاق سے بی حدیث پڑھی ...

"من حج ولم یز رنی فقد جفانی" (جس نے جج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ برظم کیا) (الدرالمؤرکشف الحقا)

فرمایا ہے تو یہ آپ کی حالت حیات کے ساتھ خاص ہے بعد و فات زیارت ٹابت نہیں طالب علم بچہ تھا اشکال سمجھا بھی نہیں نہ اس کو جواب معلوم تھا وہ سا دگی ہے آگے بڑھنے لگا...

خدا کی شان آگے جو حدیث موجود تھی وہ اس اعتراض ہی کا جواب تھی آگے یہ حدیث تھی کہ "من زارنی بعد مماتی فکانما زارنی فی حیاتی"

(جس نے میں میں میں ایک اور نیاں میں کی گر مال نے میں کی نیاں میں کی میں ایک میں ا

(جس نے میرے مرنے کے بعد زیارت کی گویا،اس نے میری زندگی میں زیارت کی گویا،اس نے میری زندگی میں زیارت کی (کنزالعمال الترغیب والترہیب)

جتنے علماء اس وقت موجود تھے سب نے ان صاحب سے کہا لیجئے حضرت !آپ کے اعتراض کا جواب منجانب اللہ ہو گیا'بس خاموش رہ گئے…

بعضے لوگ زیارت قبرشریف پرایک شبہ کرتے ہیں کہ اب تو قبر کی بھی زیارت نہیں ہوتی کیوں کے است فرک بھی زیارت نہیں ہوتی کیونکہ قبرشریف نظر نہیں آتی اس کے گرد پھر کی دیوار قائم ہے جس کا دروازہ بھی نہیں ریجب لغواشکال ہے ...

میں کہتا ہوں کہ اگر زیارت قبر کے لیے قبر کا دیکھنا ضروری ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بھی میشرط ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے

مالانکہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نابینا تھے...عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ صحابی ہیں یا نہیں؟ مستورات کے بارے میں کیا کہو گے جس طرح صحابیت کے لیے حکمی زیارت کافی مانی گئی ہے اسی طرح زیارت قبرشریف میں بھی حکمی زیارت کو کیوں نہ کافی مانا جائے گا، یعنی ایسی جگہ بہنچ جانا کہ اگر کوئی حائل نہ ہوتو قبرشریف کود کھے لیتے رہمی حکماً زیارت قبرشریف ہود کھے لیتے رہمی حکماً زیارت قبرشریف ہے ... (خطبات عیم الامت جمس ۱۹۰۵)

# جس بُقعہ سے جسمِ اقدس مُس کیے ہو۔ ئے ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے

وہ بُقعہ جس سے جسم مُبارک خصوص مع الروح مس کیے ہوئے ہے عرش سے بھی افضل ہے کیونکہ عرش پر معاذ اللہ حق تعالی شانہ بیٹھے ہوئے ہوتے تو بیشک وہ جگہ مب سے افضل ہوتی 'خدا تعالی مکان سے پاک ہیں اس لیے عرش کو مشتقر خدا وندی نہیں کہا جا سکتا... (خطبات عیم الامت ج مص۱۸۸)

## حضرت شيخ احمد كبيررفاعي رحمه التدكوسلام كاجواب

حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک واقعہ کو بیان کرتا ہوں جس سے زیارت قبرشریف کے برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر شریف میں زندہ ہونا معلوم ہوگا...

سیداحمد کیررفاعی رحمته الله علیه کا واقعه که جب وه مزارشریف پرحاضر بوئے عرض کیا "السلام علیک) جواب بوا "وعلیک السلام علیک) جواب بوا "وعلیک السلام یا ولدی" (بیا! وعلیک السلام) اس پران کو وجد بوا اور به اختیاری اشعار زبان پرجاری بوئے:

11/2

فِي حَالَةِ الْبُعْدِ رُوْحِيُ كُنتُ أَرْسِلُهَا تَقَبَّلَ الْآرْضَ عَنِي وَهِيَ نَاتِبَتِي

فَهَذِهِ دُولَةَ الْإِشْبَاحِ قَدُ حَضَرُتُ فَلَمُدُدُ يَمِينُكُ كَىٰ تَحْظِیُ بِهَاشَفَتِیُ فَهَدُهِ دُولَةً الْإِشْبَاحِ قَدُ حَضَرُتُ فَلَمُدُدُ يَمِينُكُ كَیْ تَحْظِیُ بِهَاشَفَتِیُ (لِیعَیٰ دوری میں توروح کوقدم ہوس کے لیے اپنانا سب بنا کر بھیجا کر تا تھا اب جسم کی باری آئی ہے اب تو ذرا ہاتھ بڑھا دیجئے تا کہ میں اس کو بوسدوں)

بس فوراً قبرشریف سے ایک منور ہاتھ جس کے روبرو آ فتاب بھی ماند تھا باہر انکلا انہوں نے بے ساختہ دوڑ کراس کا بوسہ لیا اور دہیں گرگئے...

ایک بزرگ سے جو کہاس واقعہ میں حاضر تھے کسی نے پوچھا کہ آپ کواس وقت کچھ رشک ہوا تھا.. فر مایا ہم تو کیا تھاس وقت ملائکہ کورشک تھا...

تنمہ قصہ کا بیہ ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ لوگ جھ کونظر قبول سے دیکھ رہے ہیں آپ اٹھ کرایک دروازہ میں جاپڑے اور حاضرین کوشم دے کرکہا کہ سب میرے اوپرے گزریں ... چنانچ پر عوام تو گزرنے لگے اور اہل بصیرت دوسرے راستہ سے نکلے سیان اللہ کیا نوازش ہے ... (خطبات عیم الاست جاس)

کہا جاتا ہے کہ اس وقت تقریباً 90 ہزار کا مجمع مسجد نبوی شریف میں تھا... جنہوں نے اس واقعہ کود یکھا اور حضور سلی الله علیہ وسلم کے دست مُبارک کی زبارت کی جنہوں نے اس واقعہ کو دیکھا اور حضور سلی الله علیہ وسلم کے دست مُبارک کی زبارت کی جن میں حضرت محبوب سجانی قطب ربانی شخ عبدالقا در جبیلانی نورالله مرقده کا نام کی کھی ذکر کیا جاتا ہے ...

ہمارے حضرت سیدی ومرشدی حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ (خلیفہ حکیم الامت تھا نوی رحمہ اللہ ) فر مایا کرتے ہے اسکے بعد حضرت رفاعی رحمہ اللہ معبد نبوی کے دروازے کے سامنے لیٹ گئے ادراوگوں سے کہا مجھ پر یاؤں رکھ کرگز رویہ عمل آپ نے بیتواضع واکساری کیلئے کیا...اس پر حضرت حاجی صاحب سے کسی نے پوچھا یاؤں رکھا؟ حضرت نے اپنے خاص انداز میں فر مایا وہ مربی نہ جاتا جو حضرت سید پر یاؤں رکھا؟ حضرت نے اپنے خاص انداز میں فر مایا وہ مربی نہ جاتا جو حضرت سید پر یاؤں رکھا؟ درمایہ عشاق)

# حضور صلى الله عليه وسلم كى حكيم الامت حضرة تقانوى رحمه الله كوزيارت

حضرت مولانا حافظ ناصر الدین صاحب خاکوانی مدظله فریاتے ہیں کہ مجھے میرے شخ حضرت اللہ علاء الدین صاحب رحمہ اللہ نے سنایا کہ میرے شخ حضرت خواجہ علی نواز صاحب رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے مرشد حضرت خواجہ محمد سعید مصاحب رحمہ اللہ سے اجازت جابی کہ میرا ول جاہتا ہے کہ میں حکیم الامت حضرت خوافوی رحمہ اللہ کی زیادت کرآؤں میں نے کسی کام کے سلسلہ میں گنگوہ جانا ہے وہاں سے تھانہ بھون قریب ہے تو اگر آپ اجازت عنایت فرمائیں تو میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی زیادت کرآؤں ...

حضرت خواجه محمد سعید صاحب رحمه الله نے جواب میں فرمایا که دل تو میرا بھی بہت چاہتا ہے کہ میں سفر کر کے حضرت تھا نوی رحمہ الله کی زیارت کرنے جاؤں کیکن حضرت کی نفاست طبع اور خانقاہ کے اصول کی پابندی کے پیش نظر ہمت نہیں پڑتی ... اس لیے میں تو نہیں جاسکاتم جانا جا ہے ہوتو جاؤاور زیارت کرآؤ...

پس اپنے شخ کی اجازت کے بعد حضرت خواجه علی نواز صاحب اپنے ایک ساتھی صوفی عبد الرحمٰن مظفر گڑھی کے ہمراہ خانقاہ امدادیہ اشر فیہ تھانہ بھون پہنچ ... بورڈ پر آویز ال اصول وآ داب پڑھ کرمعلوم ہوا کہ زیارت وملا قات کا اب وقت نہیں آئندہ کل ظہر بعد ملا قات ہوسکے گی ...

حضرت خواجه علی نواز صاحب رحمه الله فرماتے ہیں کہ میرے پاس استے پیسے تھے کے کے دوالیسی کا کرایہ تھا جبکہ خانقاہ میں تھہرنے والوں کواپنے پیسیوں سے کھانا خرید نا پڑتا کی است کے اگر ہم رات کو تھہرتے اور کھانا کھالیتے تو کرایہ ندار د... بجیب مشکش کی ا

صورتحال پیدا ہوگئ... میں نے اپنے ہمرائی کو کہا کہ کوشش کرتے ہیں ملاقات و زیارت ہوجائے تا کہ رات کونہ میں بایٹ مرائی کو کہا کہ کوشش کر ہے ہیں ملاقات و زیارت ہوجائے تا کہ رات کونہ میں خادم کوصورت حال بتا کر گذارش کی ہمیں صرف زیارت مقصود ہے ہمیں اتن اجازت دیری جائے کہ ہم چند لحوں میں زیارت کرلیں پھرواپس چلے جا کیں گے ...

خادم نے کہار تو اصول کی خلاف ورزی ہوگی للبذا میں اس بارہ میں پھے نہیں کر سکتا... حضرت خواجہ نے اسپنے ہمراہی سے فر مایا آؤ! مسجد چلیس دونفل بڑھ کر دعا کریں کہ ملاقات وزیارت کی کوئی صورت بیدا ہو...

نفل ادا کرنے کے بعد ہمراہی سے فرمایا آؤاب دوبارہ کوشش کریں ...صوفی عبدالرحمٰن نے عرض کیا حضرت ایک دفعہ پہلے بھی مجھے حضرت سے ڈانٹ پڑپکی ہے لہٰذامیری ہمت تونہیں آپ خود جا کردیکھیں ...

حضرت خواجه صاحب فرماتے ہیں کہ میں مسجد سے نکل کر مجرہ پر پہنچا تو دروازہ پر خادم نہیں تھا میں نے موقع کوغنیمت جانا اور بسم اللہ پڑھ کر جمرہ میں ہوگیا... بحکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ اپنی نشست پر تشریف فرما تھے اور کسی دوائی وغیرہ کو دیکھ رہے تھے ... میرے یوں اچا تک اندر آجانے پر مجھے دیکھا اور پھر حسب عادت پو چھا کون ہو کہاں سے آئے ہو اور کس غرض سے آئے ہو... میں نے سادہ لفظوں میں حقیق صور تحال عرض کردی ...

حضرت نے میری بات تی اور پھر چند کھوں کے لیے مراقب ہو گئے...اتنے میں خادم اندرآیا تو جھے حجرہ میں دیکھے کر قبر آلود نظروں سے دیکھنے لگا...

مضرت تفانوی رحمہ اللہ نے خادم سے فرمایا کہ بیمیرے مہمان ہیں انہیں ساتھ لے جائے اور گھر میں کہدد ہے کہ آج مجھلی بنالیں گے بیدات بھی یہیں رہیں گے... خادم مجھے اپنے ہمراہ لیکر چلا تو کہنے لگا آپ کون ہیں؟ حضرت تو ایسا خلاف معمول معاملہ اپنے خاص احباب یا قریبی عزیزوں سے کرتے ہیں...

خیردات کا کھانا حضرت کے ہمراہ کھانا نصیب ہوا... حضرت کے کہنے پر میں نے اپنا تعارف کرایا کہ سلسلہ نقشبند کے برزگوں سے تعلق ہے اورای کا مبلغ ہوں...سلسلہ نقشبند کے اکابر کے تذکرہ پر حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے اپنا ایک مبارک واقعہ سنایا کہ بچھ عرصہ پہلے میں نے بھی حضرات مشاکخ نقشبند میں سے حضرت مجد والف ثانی رحمہ اللہ کے مکتوبات کا مطالعہ شروع کیا...

مجھے بعض جگہوں پراشکال ہوااور میں نے اس خیال سے ان جگہوں پرنشان لگا لیا کہ تو فیق ملی توان مقامات کے بارہ میں اپنے تاثر ات قلمبند کروں گا...

لیا کہویں ہوان مقامات ہے بارہ یں اسپے نامرات مبدئر کروں ہے۔

انہی ایام میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ کے اردگر داکا برمشائ موجود ہیں ... حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکتوبات مجد دکا وہی نسخہ کھلا ہوا ہے جو میر سے زیر مطالعہ تھا اور نشان ذدہ تھا میری حالت ہے کہ ججھے مجرم کی حیثیت میں دربار رسالت میں پیش کیا گیا ہے ... آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمار ہے ہیں کہ تمہیں اس جگہ اشکال ہے ... یہ بات بھی تیجے ہے اس جگہ اشکال ہے ... یہ بات بھی تیجے ہے نیہ بات بھی تیجے ہے ... بات بھی تیجے ہے اس جگہ اشکال ہے یہ بات بھی تیجے ہے نیہ بات بھی تیجے ہے ... بات بھی تیجے ہے نیہ کہ اس مبارک خواب کے بعد پھر میں محضرت تھا نوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مبارک خواب کے بعد پھر میں نے ان نشان زدہ جگہوں کی تعریف وتشریح میں قلم اٹھا یا اور پھر میر ہے تمام اشکالات دور موگئے (ناتل ابور بحان کے از خدام حضرت خاکوانی دیکا



# بیام آسی گیا

الله الله! جانِ جانال كا بيام آ بي كيا لُطف کا بروانہ اِک ون میرے نام آ ہی گیا جذبہ بے اختیار شوق کام آ ہی گیا اِک فقیر بے نوا تک دور جام آ ہی گیا عاجز و دَرمانده، سر تايا شكت، باك باك! رفته رفته تا در بیت الحرام آ ہی گیا آب حیوان کی تمنا تھی، سو یوری ہو گئی چشمہ زمزم یہ آخر تشنہ کام آ ہی گیا ایے ارمال یورے کر لے، خوب جی تجر کر یہال اے دِل بیتاب! لے تیرا مقام آ ہی گیا میری جال جس پر فِدا، کون و مکال جس بر نثار سامنے وہ روضة خيرالانام (صلى الله عليه وسلم) آبى كيا اُن کی ہے ذرہ نوازی، اُن کا ہے بحود و کرم بارگاہ فرس میں ہیر سلام آ ہی گیا حاضری اب ہو رہی ہے سال کے بعد اُے نفیس صبح کا بھولا ہوا گھر اپنے شام آ ہی گیا (یرگ گل)

# فرض محبت

اے دوست مرے واسطے بس اب یہ دُعا کر كيفي كو البي! عم محبوب صلى الله عليه وسلم عطا كر میکھ افک ندامت کے سوا باس تہیں ہے لایا ہوں میں دامن میں یہی اینے سجا کر یہ اھک ندامت بھی بوی چیز ہے اے دل آنکھول میں چھیا لے وُرِ مقصود بنا کر اک بار ہے دل کھول کے رونے کی تمنا سر روضہ اقدی ہر ندامت سے جھکا کر عشاق مدینہ کی وُعاء ہے سے خدا سے جنت میں عطا ہم کو مدینہ کی فضا کر میکھ اسوہ حنی یہ عمل بھی تو کر اے دل! یہ فرض محبت ہے، اسے بھی تو اُدا کر وُنیا کی ہر اک چیز نگاہوں سے چھیاوے یا رب! رُخ پُر نور کی تصویر دکھا کر توصیف کا حق کیا ہو اُدا تیری زبال سے بس وردِ زباں صلِ علیٰ صل علیٰ کر (كيفيا<del>ت</del>)

# جيناوہي جينا ہوگا

جب مرے پیش نظر خسن مدینہ ہوگا جب روال سُوئے حرم اپنا سفینہ ہو گا یا خُدا کیبا مبارک وه مهینه جو گا جس طرف آئکھ اُٹھاؤں گا مدینہ ہو گا صرف آئکھیں ہی نہیں قلب بھی بینا ہوگا ول حضوري ميں سعادت کا خزينه ہو گا اور ماتھے یہ ندامت کا پینہ ہو گا کیما پُر کیف یہ جینے کا قرینہ ہو گا

یہ حقیقت ہے کہ جینا وہی جینا ہو گا شوق ول راہنما بن کر چلے گا آگے أنكه جب روضة اقدس كى جھلك ويكھے گ ميري انتكھوں بيں سمٹ آئيگا حسن كونين جب نگامیں دراحمد اللہ پر بلائیں لیں گ حاضري بوگى بفرشوق مواجه كى طرف نغمهُ وصل على ہو گا لبوں پر جاری چومتانقشِ قدم أن کے پھرون گاہرسو باب جریل سے گزروں گادعا کیں بردھتا ، دوق اور شوق سے معمور بیسینہ ہو گا اُن کی جب چشم کرم ہو گی دِل کینتی پر دل نہیں، بھر تو ہیہ انمول تگینہ ہو گا

# لب پرۇرود

لَب ير وُرود، ول مين خيال رسول ہے اب میں ہوں اور کیف وصال رسول ہے دائم بہارِ گلشنِ آلِ رسول ہے سینی سی لہو سے نہال رسول ہے حُسن حُسنٌ کو دیکھ، حُسینٌ جسیں کو دیکھ دونوں میں جلوہ ریز جمال رسول ہے ابو بکر موں، عمر ہوں، وہ عثال ہوں یا علی جاروں سے آشکار کمالِ رسول ہے إسلام نے غلام کو بخشی ہیں عظمتیں سُر دارِ مؤمنین، بلال سول ہے ہاں نقشِ یائے ختم رسُل میرا تخت ہے اور سر کا تاج خاک نعالِ رسول ہے جام جم اُس کے سامنے کیا چیز ہے نفیس جس کو نصیب جام سفالِ رسول ہے صلى الله عليه وسلم



# والتدمين كهال درخيرالبشركهال

لے آئی آج مجھ کومیری چیٹم تر کہاں شب بھی یہاں سحر ہے سحر کی سحر کہاں ورنہ بشر کہاں ورنہ بشر کہاں حیرت سے دیکھتی تھی نظر ہے نظر کہاں میرت سے دیکھتی تھی نظر ہے نظر کہاں ان کی خبر کے بعد اب اپنی خبر کہاں شب بھی یہاں سحر ہے سحر کی سحر کہاں میری دُعاء میں میری دُعاء میں میری دُعاء میں میری دُعاء میں میری دُعاں شیں اثر کہاں میری دُعاء میں میری دُعاں شیں اثر کہاں

والله میں کہاں در خیر البشر کہاں جائے نفیب خفتہ مدینے میں آگئے تاب نظر بھی دیتے ہیں وہ اذن نظر کیساتھ پہلے پہل وہ گنبد خضراء کا دیکھنا کھوئے ہوئے سے بھرتے ہیں ہم جلوہ گاہیں اے ساکناں شہر حرم جاگتے رہو یوسف انہوں نے سن کیا ورنہ حقیقاً



# حاضري

یے خود کھڑا ہوں روضت اطہر کے سامنے ذرّہ ہے آفات منور کے سامنے تھا میری تشکی کو قیامت کا سامنا اب خواب ہے ہی ساتی کوٹر کے سامنے دِل میں جے ہوئے تھے بہت مظر جمال وصندلا گئے ہیں محنید اخصر کے سامنے حیراں ہے آگھ، عالم انوار دیکھ کر اک تشنہ لب کھڑا ہے سمندر کے سامنے ہوں شرمسار نامۂ اعمال دیکھ کر کس طرح جاؤں شافع محشر کے سامنے پیشِ نظر ہے جلوہ فردوس کی بہار گھر سے قریب آپ کے منبر کے سامنے (كيفيات)



## آرزوئے حیات

و مکھے لُوں پھر زمیں مدینے کی اس کو حاجت نہیں سفینے کی ہر کدُورت وُھلی ہے سینے کی زندگ ہے وہی قرینے کی عثق تنجی ہے اس خزینے کی قلب صدحاك حاك سينے كى ائے کے گل او ای کیلنے کی مجھ کو بھی آرزو ہے یہنے کی اُن کے در برگرا ہے، اِک آنسو خوش تصیبی ہے آ سکینے کی

اس کیے آرزو ہے جینے کی دُھن گئی ہو جسے مدینہ کی نام جب أن كا آگيا لَب ير راهِ طيبه بين جو گذر جائے جودر مصطفى صلى الله عليد والمست ملتاب چل مدینے اگر ضرورت ہے طاند اُن کے جمال کا یر تو جام کوڑ کا ساقی کوڑ

أس ير لا كھوں دُرود ہوں كَيْنِي ہر بُرائی جس نے کی نیکی



# نطق وبيال كھو گئے

تم سے کیفِ حضوری بیان کیا کروں جا کے بطی میں قلب اور جال کھو گئے روح پر وجد کچھ ایبا طاری ہوا اپنی ہستی کے سارے نشال کھو گئے بے طلب ہی مرادوں سے دامن بجرا چار جانب ہے اِک بحر جود وسخا جب خموثی ہی جغنے گئی مدعا پھر تو الفاظ نطق و بیاں کھو گئے اہلِ دِل تو سجی مست و مدہوش ہے اور اہلِ نظر خود فراموش سے ہوش والوں کو بھی میں نے دیکھا بہی دیکھتے دیکھتے جالیاں کھو گئے جب نگاہیں اُٹھیں سوئے باب السلام چھا گیا روح پر ایک کیفِ تمام جب نگاہیں اُٹھیں سوئے باب السلام جھا گیا روح پر ایک کیفِ تمام مجد باک برلب دل درود و سلام میری نظروں سے کون و مکاں کھو گئے مجد باک میں جب جبیں جھک گئی فخر بہزاد کرنے گئی بندگی محبد باک میں جب جبیں جھک گئی فخر بہزاد کرنے گئی بندگی کیا بنائیں ہمیں کیسی لذت ملی ان کا نقشِ قدم تھا جہاں کھو گئے کیا بنائیں ہمیں کیسی لذت ملی ان کا نقشِ قدم تھا جہاں کھو گئے کیا بنائیں ہمیں کیسی لذت ملی ان کا نقشِ قدم تھا جہاں کھو گئے کیا بنائیں ہمیں کیسی لذت ملی ان کا نقشِ قدم تھا جہاں کھو گئے کیا بنائیں ہمیں کیسی لذت ملی ان کا نقشِ قدم تھا جہاں کھو گئے کیا بنائیں ہمیں کیسی لذت ملی ان کا نقشِ قدم تھا جہاں کھو گئے کیا بنائیں ہمیں کیسی لذت ملی ان کا نقشِ قدم تھا جہاں کھو گئے کیا بنائیں ہمیں کیسی لذت ملی ان کا نقشِ قدم تھا جہاں کھو گئے کیا بنائیں ہمیں کیسی لذت ملی ان کا نقشِ قدم تھا جہاں کھو گئے کیا بنائیں ہمیں کیسی لذت ملی ان کا نقشِ قدم تھا جہاں کھو گئے کو خور بہراد کرنے ہوں کو کھی کھیں کے کھی کھی کو خور برادوں کیا کھی کھی کھی کیا تھیں کیسی کیسی کیسی کیس کیا کھی کھی کھی کے کھی کی کھی کھی کے کھی کھی کھی کھی کے کھی کیا کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کھی کے کھی کھی کیا کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کھی کی کھی کی کھی کے کھی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کی کھی کیا کھی کی کھی کی کھی کھی کی کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کھی کی کھی کھی کھی کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کھی کھی کے کھی کھی کھی کھی کے کھی کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کھی کھی کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی



# إضطر ايرمدينه

(حفزت مجذوبٌ)

<sup>ب</sup>ُلاوا ہے ہیہ اضطرارِ مدینہ بہت سخت ہے انظارِ مدینہ کہ دِل ہے بہت بیقرار مدینہ بيرآ تكهيل هول اور جلوه زار مدينه ہو آنکھوں کا شرمہ غبار مدینہ مجھے گل سے بڑھ کر ہے خار مدینہ مجھی جا کے ہوں میں نٹار مدینہ مجھی جا کے لوٹوں بہار مدینہ ہے میرا رفن دیار مدینہ وہیں رہ کے ہول جال سیار مدینہ جو ہو میرا مرقد کنارِ مدینہ میں ایبا بول راز دار مدینہ *موسے عازمانِ دیارِ مدینہ* زے زائرین مزار مدینہ که جول آه میں ولفگار مدینه

مُبارک ہو اے بے قرارِ مدینہ ہو طے جلد اے رہ گذار مدینہ اِلْہی دکھا دے بہار مدینہ ید دِل ہو اور انوار کی بارشیں ہوں ہوائے مدینہ ہو بالوں کا شانہ وہاں کی ہے تکلیف راحت سے بڑھ کر مجھی گرد کھیہ کے ہوں میں تصدق مجمحى لطف مكه كا حاصل كرون مين رے میرا مسکن حوالی کعبہ بینج کر نہ ہو لوٹنا پھروہاں سے بصد عیش سوؤل میں تا صبح محشر مجھے چپے چپے زمیں کا ہو طیبہ میں بیماندہ ہول کیول نہ حسرت سے دیکھوں ومال جلوه فرما حيات النبي مهي نمک ہر جراحت ہے اُف ذکر طبیبہ میں جاؤں وہاں نیک اعمال لے کر کہ یا رب نہ ہوں شرمسار مدینہ اللى بصد شوق مجذوب يهنيح ىيى ئاكام ہو كامگار مدينہ

# سلام عقيدت

#### جناب يوسف قدري صاحب

زے مقدر حضور حق سے پیام آیا سلام آیا جھے و نظریں بچھاؤ پللیں اُدب کا اعلیٰ مقام آیا وُعاء جونكلي تقى ول سے آخر ملیث کے مقبول ہو کے آئی وه جذبه جس میں ترب تھی سچی وہ جذبہ آخر کو کام آیا یہ کون سر سے کفن کیٹے چلا ہے اُلفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون ذی احرّام آیا فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش تا عرش گونجی ہیں ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبال یہ بیکس کا نام آیا بدراوحق ہے سنجل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پنجنا دَر ير تو كهنا آقا سلام ليجئے غلام آيا مد کہنا آتا بہت سے عاشق تریتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا خدا برا حافظ و نگہان او راہ بطحا کے اچھے راہی نويد صد نبساط بنكر پيام دّارُ السَّلام آيا



وہ دن قریب ہے کہدینہ کوجاؤں گا دہ دن قریب ہے کہ مدینہ کو جاؤں گا ہر گام ہے جبینِ عقیدت جھکاؤں گا جالی کے یاس تھام کے ول کو بصد نیاز جو گذر رہی ہے وہ سب کچھ ساؤل گا دِل کا معاملہ ہے کوئی کھیل تو نہیں روؤں گا گزگراؤں گا آنسو بہاؤں گا اس خاک آستاں کو کرونگا جبیں سے مس سوئے ہوئے نفیب ہیں اُن کو جگاؤں گا آنسو ہیں کیچھ ضرور مِری چھم شوق میں ان موتيول كوعشق نبي صلى الله عليه وسلم مين لطاوّل كا وہ مئے بیوں گا جس کی سدا سے تلاش تھی طے کر لیا ہے ہوش میں میں پھر نہ آؤل گا بطی بھنچ گیا جو میں مرشد کے فیض سے بہراد رکھ کے در یہ نہ سر کو اُٹھاؤل گا (حضرت بهنراد کھنوی)

الحمدلله آجمور فه ١٤ والحير ١٣٣٧ ٥

بمطابق 24 متمبر 2016 وكوكتاب بندا كي تاليف وترتيب مكمل مولي

الله تعالى بميس حضور صلى الله عليه وسلم كى كمل محبت اور كامل اطاعت نصيب فريائ اور جمله قار كين كوتمام وين احكامات يمل كي توفق عطافر مائ اوراس كتاب كوتمام خوا تين حضرات كي على يملى ياورا خلا قى

اصلاح وتربیت کا ذریعه بنائیس آبین علیه تو کلت و الیه انیب بنده محمد اسخق ملتا فی غفرله (مرتب تناب ۱۹)

# عُلماء خُطباء واعظين مُبلّغين كيليّ نعمتُ ظملي



سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پرا کا براہل اللہ کے عام فہم مؤثر خطبات جودل میں حقیقی محبتِ رسول اورانتاع سنت کا جذبہ بیدارکرتے ہیں

الرفير بكسوان ألك الم

Marfat.com